# اسلام میں غلامی کی حقیقت

مولانا سعيدا حمراكبرآبادي

# www.KitaboSunnat.com



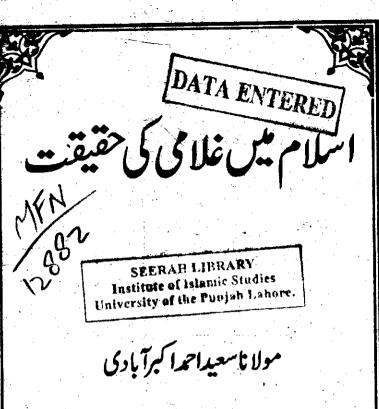



www.KitaboSunnat.com



maktaba\_jamal@email.com

## جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب: اسلام بين غلاى كي حقيقت معنف: معنف: مولانا سعيدا حمدا كبرآ بادى ابتمام: ميان فلام مرتضا كمثانه ناشر: كاشر جمال ٥ لا بور مطبع: مطبع: عال مناشر برطرز ٥ لا بور مناشاعت: 2011 م

2469

لمنے کا پہتہ:

تيرى مزل حن الرك الرد باز از لا مور الله بين Mob: 0300-0834610 7332731: والمادة الله بين المادة ال

ے مزین متنوع و منفرد موضوع<u>ات پر مشتمل مفت آن لائن م</u>ک

#### نهرست

| 34          | غلاموں کوآ زاد کرنے کے طریقے     | 7          | مقدمه                                |
|-------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 35          | آ (ادكرده غلام                   | 11,10      | د ياچه اول                           |
| 35          | معرقد يم كمل غلامي               | 12         | مقدمه                                |
| 36          | فينيقع بالمس غلامي كارواج        | 15,        | غلای کی تعریف                        |
| 36          | روميون ميس غلامي كارواج          | 15         | غلای کی اقتسام                       |
| 36          | غلامول كوسزائين                  | 16         | غلامی کے رواج کے اسباب               |
| 37          | غلامول کے ساتھ مراعات            | 17         | غلامی کی نفسیاتی حیثیت               |
| <b>38</b> . | غلامول کی آزادی                  | 19         | غلاى كااجما كى وتعد نى پيلو          |
| 40          | فرمجيون مسفلام كارداج            | 20         | غلای کا اخلاقی اورا تشمادی پیلو      |
| 40          | بورپ می رواج غلامی کا سبب        | 23         | غلامی پرایک تاریخی نظر               |
| 40          | روس عن غلامی                     | 23         | غلامى اورمىيحيت                      |
| 41          | موجوده مغرني قومول ميس غلامي     | 24         | غلامى كالمسيح شخيل                   |
| 41          | بمأك جانے كامزا                  | 26         | غلامون كي تجارت                      |
| 42          | جنو بی امریکه                    | 26         | غلامول کے ساتھ سلوک                  |
| 42          | في خاند شي غلامي کي رسم          | ຼີ 27 ູ    | قرون وعلى اور إوب على غلامول كالعالم |
|             | فلای سے لئے اصلاحی کوششیں او     | 29         | غلامي اوريبوديت                      |
| 43          | اس كاانسداد                      | 30         | غلامي اور مندوند بب                  |
| 44          | غلامی اب مجی موجود ہے            | 32         | المل فارس                            |
| 46          | غلامی کاذ کر قرآن مجیدیش         | <b>3</b> 2 | المل چين                             |
| 46          | کیاغلام بنانے کاؤکر قرآن میں ہے؟ | <b>33</b>  | بونان بش غلامي كارواج                |
| 47          | بدركا واقعد                      | . 33       | غلامول کی تجارت                      |
| 48          | سوره فله كي آء                   | <b>3</b> 3 | غلامول كومزاكيل                      |
|             |                                  |            |                                      |

86

86

86

87

87

90

90

96

97

97

92 92 92 93 93 لياد أسلام مس وحدت انسائي 76 93 غلامون كااسلاى تخيل ردياقع 78 93 غلام كوغلام مست كبو ريحانه كاواتعه 79 93 محابه كاعمل غلام کے لیےالفاظ متعملہ 80 96 آ يخضرت ملى الشعليد وسلم كاطرزهل بلال بن رباح 82 96 عامرين فحر خ ووبدر 82 96 غزده في المصطلق

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابوفكية

زنرة

لبينة

83

83

84

مح کمہ

غزوه طائف

<u>۔ مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب</u>

اسلام مس غلامي لي حقيقه غلام كوضى كرنے كى ممانعت تىرى 146 177 چوتھااعتراض جرسے 147 179 يورب كى اجماعى علاى غلامول كى عيادت 147 181 زن فردشی انگستان میں غلام کی دعوت قبول کرنا 148 183 فلام امامت كرتے تھے سياس محكوميت اورغلامي 148 184 غلام کی ملکیت اسلامى محكمت عملى 185 149 غلامی غلامول کے لیے رحت می انكريزول كى د بهنيت 150 185 غلامول کے لیے اجرکی زیادتی اقضادي بدحالي 150 186 ايسشاطريا كمينى كعهدمس بنياكردى غلام سیاوت کرتے تھے 189 150 كاشكاروس كي تباتى غلاموں کی امانت کے کیے اوقاف 154 191 عام بيروز كارى ويريشاني حالى اسلامي تعليم كااثر 155 192 بنواميه اورعر لي عصبيت منعت وحرفت 156 192 شعوبي 158 ملازمت 193 اسلام اورمسيحيت كافرق حالت امروز 161 193 مكرين رقيت كدلال يرايك نظر 194 شالى رباستهائ امريكه ص انسداد غلای کی دیجہ ميلي دليل 161 194 محققين بورب كااعتراف ذومرى وليل 165 194 امترامنات اوران كے جوابات خلاصديحث 173 201 غلام ادر کمکیت حواشي 173 204 دومرأاعتراض 177 www.KitaboSunnat.com

···iai.co///

#### حرف چنر

عردی البلاد دیلی کی عظیم شاہ جہانی مجد کے بائیمی جانب اردد بازار کی ایک تک کلی بی ایک اور الباد دیلی کی عظیم شاہ جہانی مجد کے بائیمی جانب اردد بازار کی ایک تک کلی بی ایک ادارہ بنام عمد قائم بوا تھا۔ ۱۹۲۷ء کے ہنگامہ محشر بی مسلمانوں کا بی عظیم علی ادارہ بھی بربادی کا شکارہ و کیالیکن اس کے باحوصلہ ادربا بہت بانی و ناظم مولانا منتی علی مدر معرب نا استمار کا ناشبیرا حمد علی کے برادر آدہ بی انہوں نے چندا حماب کے مصورہ ادر تعادن سے اس ادارہ کی داغ بیل علی کے برادر آدہ بین کے مصری تعاضوں کو بورا کرنے کے لیے علی کائر بیکر مہیا کیا جائے۔

اواره کے قلمی معاونین میں استاد الدیث مولانا بدر عالم میرخی مجابد لحت مولانا حفظ الرحمٰ سید باردی، مولانا سید الدائم الجلالی رحم الشرقالی میسے لوگ تھے۔ ترجمان السند، بضعی القرآن، اسلام کا تقصادی نظام، اخلاق وقلسفه، اخلاق اور ترجم تغییر مظهری، انمی حضرات کی کاوشوں کا مظہر میں۔ مولانا سعیدا حمد اکبرآ بادی مفتی صاحب کے عزیز دوست اور ابتدائی دور کے ساتھی ہیں۔

دنیائے اسلام کی عظیم دیٹی وعلی ہے نیورٹی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ ایم اے کی ورٹی اور بعدا ڈال مسلم ہو نیورٹی ساتھ ایم اے کی درسہ عالیہ کلکنتہ کے دائس رئیل اور بعدا ڈال مسلم ہو نیورٹی علی گر مدکے میں متعدد چنی کیا ہیں مولا نا کے قلم سے لگل ہیں۔ متعدد چنی کیا ہیں مولا نا کے قلم سے لگل ہیں۔ جن میں سیدنا صدیق آگر رمنی ایک قلی عن فیج قرآن، وقی الی ، اسلام میں غلای کی حقیقت اور غلا مان اسلام بطور خاص شہرت کی مالک ہیں۔

میں میں اور میں ہوس میں اور ان میں سے ہرایک کئی کی ایڈیشن نظے، جو ان کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت کے سواباتی جملہ کتب پاکستان میں شائع ہو چکی ہیں، اپنے موضوع کر پیمنفرد کتاب باوجود شدید ضرورت کاب تک نہ چھپ کی۔ غلامی کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جودانشوران ہورپ کی زبان پر رہتا ہے اور اسلام و پینی براسلام میں ان کا یہ بہت مشہور ہتھیار ہے۔ اسلام کے دوئے دوشن کو میں ان کا یہ بہت مشہور ہتھیار ہے۔ اسلام کے دوئے دوشن کو

مجكم دلائل سي مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مك

داغدار کرنے کی فرض سے دانشوران ہورپ کوئی موقعہ ہاتھ ہے تیں جانے دیتے۔ان کی ہر کیاب کلی ساعتر اض رہ سے اہتمام سے موجود ہوتا ہے۔

یں بیاعتراض پر ساہتمام سے موجود ہوتا ہے۔ میں میں میں است

ج بے ہول نے اپنی کتاب "سٹٹریزان محرزم" بی بدی دیدہ دلیری ہے کہا کہ مسلم ممالک بیں فلاموں کے بجائے ہاں اوران کا سبب اس نے قرآن کی ممالک بیں فلاموں کے بجائے ہائدیاں زیادہ نظر آئیں گی ادران کا سبب اس نے قرآن کی اجازت کو قرار دیا کہ قرآن نے جنگ بی گرفتار ہونے والی عوروں کو بائدیاں بنا کرر کھنے کی اجازت دی ہے۔ مورز نے اپنی کتاب "لافف آف محر" بی تکھا ہے کہ سلمان آقاد کی سطوت کے تحت باندیوں کا تصور انسانیت کی تحقیر و تذکیل کا سب نے یادہ بھیا کی تصور ہے۔

ای مصنف نے ایک دوسری جگر محدقول کی خلامی کے حمن میں اکھا کہ مسلمان دلی جوش اور استحاد کے ساتھ اس کو مثاب نے کہ میں کوشش مذکریں کے مطالا تکدیدلوگ بیٹیں سوچے کہ اسلام کا عالم انسانیت پراحسان ہے کہ اس نے وحشت واستبدا و کے برتصور کو حرف خلاکی طرح مناکر پوری مخلوق کو اللہ کا کنید قرار دیا اور یوفیم راسلام سلی اللہ طید یا میں کا ایک جانثار خادم حضرت محرفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے ملوک و حکم ان طبقہ کی جمع موڑ ہے ہوئے مایا:

مَتَى اِسْتَعْبَلُكُمُ النَّاسَ وَقَلْ وَلَلَتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمُ ٱحْرَارًا.

كمّ فوكول كوكب عظام باليا؟ حالاتكهان كي اوّل في البيل، وادجنا تعا

اور خود پیغیراسلام می الله طبرد م کابی حال تھا کردنیا سے رفست ہوتے وقت بھول سیدناعلی رض الله میں الله علی میں الله علی میں الله علی میں الله میں ا

مولانامحرم نے یہ کتاب ای لیکھی کہ فزیزان ملت رولیدگی فکر کا شکار ہونے سے فکی مول نامحرم نے یہ کتاب ای لیکھی کہ فزیزان مانے آ سیکو فی الی سے دہ اپنے مقعد میں خوب خوب کامیاب ہوئے اور حق اور کی اور اگر دیا۔

بغول معنف علامه:

"اس می ظامی کی حقیقت، اس کفیاتی ، اظاتی اوراقضادی پہلووں پر بحث کرنے کے بعد بتایا کیا ہے کمظامی کا آغاز کب سے بواماسلام سے پہلے کن کن قوموں میں برواج پایا

جاتا تھا اوراس کی صورتیں کیا تھیں، اس کی کھل تاریخ مجراسلام نے اس رواج کواس وقت
کن مجود کن حالات کی وجہ سے باتی رکھا اور اس میں کیا اصلا حات کیس اور ان سب سے
اسلام کا اور فشاء کیا ہے۔ اس کے بعد مشہور مصنفین بورپ کی اجما می غلای پر مختر اور محجمان نہرو کیا گیا ہے۔''
تبعرو کیا گیا ہے۔''

اس كتاب كروفى سے متعدد الريش كلے اب ياكتان ميں مكم بكس كے مقدر ميں يہ سعادت آكى اوراس كے مالكان نے اس كى اشاعت كاميز الفي يا:

فجز اهم الله تعالى حسنا الجزاء.

ای شوی، محتقاشادر سجیده علی کتاب کی اشاعت وقت کی شدید ضرورت تھی۔ الحمد الله، وه پوری ہوگی۔ امید ہے کہ الی نظراس کا خوش دلی سے خیر مقدم کریں ہے۔

> محرسعیدالرحن علوی ۱۲۔اےشاہ جمال ،لا ہور

عاعم مالحرام ۱۳۰۳ ه ۲ نومبر ۱۹۸۲ و بیم النیس قریب العصر

## ر بياچيرطبع اول

''ندوۃ الصنفین''کے مقاصد میں ایک ہم مقصدیہ ہے کہ اسلای عقائد و سائل اور اس کی اللہ عقائد و سائل اور اس کی اللہ است کے بعض کوشوں کے متعلق جو ظلافہ بیاں ہور پاور ہورپ کے تسلط واثر سے ہندوستان کے جدید تعلیم یا فتہ طقہ میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے از الدے لیے کوئی مفید شجیدہ اور موثر قدم اٹھایا جائے بیش نظر کتاب اس سلسلہ کی کہا کوشش ہے۔

کتاب کو دو حصول میں شائع کیا جا رہا ہے پہلے حصہ میں غلای کی حقیقت اور اس کے اخلاقی ، نفسیاتی اورا تضادی پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کد ونیا میں غلاقی کا روائ کب اور کس طرح ہوااور دعوت اسلام کے طبور سے پہلے کن کن قوموں میں بیروائع پایا جا تا تھا۔ اس تفریح کے بعد مسئلہ کا جواصل مرکز ہے اس پر توجہ کی گئی ہے۔ یعنی یہ کداس باب میں اسلام کا نقط نظر کیا ہے۔ اس نے روائ غلامی کو مطابق کی کی اپر تحکیت طریق عمل اختیار کیا اور اس روائ کی جو خفیف وضعیف نوعیت اسلام میں باتی رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

ان حقائق کی وضاحت کے لیے ایک مخصوص اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک مطالب کتاب کی وسعت اور اسلامی تقل نظر کی وضاحت کا تعلق ہے اس موضوع پر آج تھ تک کوئی کتاب کس زبان میں اس مرتبہ کی شاکع نہیں ہوئی ۔ دوسرا حصیفلا مان اسلام کے سواخ حیات ان کی تاریخی عقمت اسلامی سوسائٹی میں ان کے مقام کی رفعت اور ان کے اخلاقی، فرہبی علی کا رناموں پر شمتل ہے۔ بیر حصہ بمی طبع ہو کر ختر یب شاکع ہونے والا ہے۔ کتاب کے پایا متبار وحق تن کے جدید تقاضوں پایا انتبار وحق تن کے حدید تقاضوں باید انتاء جدید کے معازرین فاضل ہیں۔ سے پوری طرح باخر اور انتاء جدید کے متازرین فاضل ہیں۔

سمی نہی اور علمی کتاب کے تول وعدم قبول کا مدارقوم کے ذوق می اور نہی احساس پر علاور اس کا مدارقوم کے دوق میں اس اس پر علوم!

دعا ہے کری تعالی کارکنان ادارہ کی اس سی کومشکور فرمائے ادرتوم میں اپنی علی ادر فرجی ضرورتوں کا حقیقی احساس پیدا ہوجائے۔

۱۲۵۲ کالجبه۱۳۵۷ ه

عَيْقِ الرحلُ حَاتَى ناهم ندوة المصنفين ديلي

## ويباجيه عاني

"اسلام شل غلای کی حقیقت" کا پہلا ایڈیش اب ہے چرسال پہلے لکلا تھا،" عدة المصنفین " کے مقاصد کی بنیاد پر جب سے عقیم الثان کیاب منظرعام پرآئی تو کہیں دور دور بھی سے خیال نہیں تھا کہ الکی علی اور فحوں کیاب کوقوم میں جس کا غذائ علی ابھی چھرزیادہ گرااور پہنینیں ہوا ہاس قد رجلد تول عام حاصل ہوگا، جیسے کیاب شائع ہوئی اس کی خاہری اور معنوی خوبوں کا خلفہ بلند ہوئے مسلما لوں کے تمام مشہور علی رسالوں اور بیا جدید سے اخباروں نے اس پردل کھول کر بہت اچھا اظہار رائے کیا، تیسر سے دوجہ کے بعض عالی حم کے قدامت پسند اور اجتاعی مسائل کو وقت کے جدید قاضوں کے مطابق خور نہ کرنے والے اصحاب کے علاوہ کیاب ہر مسائل کو وقت کے جدید قاضوں کے مطابق خور نہ کرنے والے اصحاب کے علاوہ کیاب ہر مسائل کو وقت کے جدید قاضوں کے مطابق خور نہ کرنے والے اصحاب کے علاوہ کیاب ہر

ا پے موضوع پر ہماری زبان میں بہل طبی اور حقیق تھنیف تھی اس لیے اکریزی تعلیم یا فتہ حضرات اور علاء کرام دونوں نے اپنے اپنے معیار پر مباحث کتاب کو جانچا اور دیو بندے ملی گڑھ تک اس کے مضامین کا جربیا ہوگیا۔

آج مجھے یظ ہر کرنے میں سرت محسول ہوتی ہے کیا اللہ تعالی کفنل وکرم ہے " مدوة المصنفین" کی بیرسب سے پہلی کتاب ہمارے معتقبل کے لیے " ولیل راؤ" اور نشان منزل ابت ہوئی۔

کاب کا پہلا ایڈیفن و مال سے تعاود اور کرتقریا ختم ہو چکا تھا اب اس مشکل تر اور نازک تر وقت میں معولی اضافوں اور نظر قائی کے بعد و مراایڈیٹن پیش کیا جارہا ہے۔ ۱درجب الرجب ۱۲ حدملا بق جولائی ۱۹۳۰ معیق الرحمٰن حانی

#### مقدمه

اسلام کااس انوکی شان کے ساتھ حروج وارتفاء بدشد دنیا کی تاریخ کا جیب وفریب واقعداور ب صدیرت انگیز نظارہ تھا۔ یورپ جس کا ذوق تحقیق بال کی کھال نکا لئے کا خوگراور تاریخ مانسی کے مظل واسباب معلوم کرنے کا عادی ہے کس طرف میں تھا کہ اسلام کی تحقیم افتائی تاریخ وروایات کی طرف متوجہ ندہ وتا اورایخ مطالعہ وختیق کا آیک جیتی مصدایس شوقی و ذوق میں صرف ند کرتا۔ چنا نچہ یورپ کی مختلف زبانوں میں اسلام، بیٹیم اسلام سلی مطرف ساتھ وارسلامی علوم وخون سے متعلق اس کھرت سے تعنیف اس کھرت سے تعنیف اس کے خوات سے تعنیف اس کے خوات سے تعنیف اس کے جاسلام کی بعض والیات وقعیمات کے حتملی ان مصفیمات نے چندا ایسے فلط نظر بین خت انسوں ہے کہ اسلام کی بعض والیات وقعیمات کے حتملی ان مصفیمات نے چندا ایسے فلط نظر بین کرتے ہیں جن سے بالاستفام چندگری مصنف کی کتاب خالی نظر بین آتی۔

ان میں شایدسب سے زیادہ اہم "ظلائ" کا مسلد ہے۔ ایسے میسائی مصنفین بہت کم ہیں جنوں نے اسلام کورداج غلام کے باقی رکھنے پرمطعون ندکیا موادر پھراس پر تجرب ہے کہ بعض

مغرفی مما لک میں جو بدد وفروشی کی کھڑت ہوگی آور افر پیتہ کے لوگوں کوزیر دی پکڑ پکڑ کے غلام بنالیا جاتا تھااس کا ذرمدار بھی اسلام ہی کوقر ارد پا جاتا ہے۔" ہے ہے پول' لکستا ہے: ''اسلامی مما لک میں خلام ہے تیس ہیں جتنی کہ باعدیاں ہیں۔ مسلمانوں کے شہودں میں جوغلای کا بینا رواج پلیا جاتا ہے تو اس کا سب سے کے قرآن نے ان کواجازت دی ہے کہ وہ جگ میں گرفار ہونے والی موروں کو اپنی باعدیاں بنا کر مصل اوران سے ہمستری کریں ۔۔۔۔۔ایک منکورہ

ر قار ہونے والی فور الوا کی با تعیال بنا فرد سے اور ان سے ہم ستری کریں ..... ایک متلوحہ محددت کے ساتھ متلی ہوئ مورت کے ساتھ متنی ہی باعدیوں کا اضافہ کرنے کی اجازت نے مسلمانوں کے لیے سلا بہائے بدی کے مرف دروازے ہی بیس کو لے بلک فلاموں کی کرونوں بیں او ہے کی ایکی زنجیری ڈال دی ہیں جنوں نے فلاگی کے دواج کواسلائی تما لگ بیں ایک ہند یدوال ایک مالک بیں ایک ہند یدوال ایک بات

مورز (Muir) في كما ب Life of Mohammad بالكراب المعتاب

"جہال کی کمسلمان آ گاؤں کی طوت کے اتحت باع بیل کے ہونے کا سوال ہے یہ اجاسکا ہے کہ انسانی تحقیر ونڈ لیل کا کوئی تصوراس سے نیادہ ہمیا کی بیس ہوسکا۔ باع بیل سے انسانی جماعت کی آیک حقیق قول کا سامعالمہ کیا جاتا تھا جب بیشادی کے قابل ہوتی تھیں تو ان کوشادی کے حقوق سے کیا یہ محرور کے میں موتے ہے" کے حقوق سے کیا یہ دوسری جگہ تحریر کرتا ہے:

"موقول کی خلای" تری (باندین کی افزامستری کرنا) کے جوالا کے لیا کی منروری شرط ب اس کے مسلمان محاولی جو العالم الا کے ساتھ اس کے مطابق کی کوشش نے کریں سے "" ایک اور دریدہ دین عیسائی ٹی بی بیوز کہتا ہے:

"فلای کی تعلیم اسلام کے عین مطابق ہے لین فرب عیسوی کوغلای سے نفرت ہے۔اس میں شربیس کر چوسلی افد طبیق ملم نے فرب جابلیت کی فلای عیں پکھاملاح کی لیکن اس میں شربیس کرشارع مرب کا مشاء غلای کو بھیشہ قائم رکھنے کا تھا ہے""

تیسائی مصنفین به باکان کتے ہیں کہ غلامی کے دائے کہ باعث مسلمانوں کو ملک ملک کو سین دجیل اور دو شرح کا موقد ملک قلامی کے رواج کو دجیل اور دو شرح کے انہوں نے غلامی کے رواج کو باقی رکھا اور نے مرف کی کہ باقی دکھا بلک اس کی ہوئی تعدد کے ساتھ جمایت کی اور ترقی دی۔ باقی دکھا ہوئی کی جماسیاب ہرزور میان صرف کرنے کے بعد لکھتا ہے:

"اب ہم یقور کر سکتے ہیں کہ جن اسباب نے سلمانوں کو ظلای کے دواج کو باقی رکھنے پر مجور کیا وہ کس میں مدیک یہ سے کہ سلمانوں مجور کیا وہ کس میں در کا جدواج بر گڑا کی افسال کا خاتر کردیا جائے ہے۔

بی مصنف آ مے چل کر کھیتا ہے۔ ''موت ہائے مدید تک مسلمان جنگوں کے قرد بید ظام حاصل کرتے رہے۔ برایک قیدی ظلم بنالیاجا تا تھا۔ قاتح کو اصلیار تھا کہ تید ہوں کو زرافدیے کے بدلے عن یاس کے بخیری

آزادكرد يكن دستور كرمطابل جومورتى كرفار موقى تحيي ان كازرفد يلكول مي كياجاتا

تھا، بلكة رائش واضافدحم كے ليان كوروك لياجاتا تھا۔"

غلامی کی نسبت بدادرای طرح کے بے شارافسانے ہیں جن کوعیسا کی مصعفین اپنی تقنیفات میں بوی رتلین بیانی ہے لکھتے اور اس ملرح اسلام کے خلاف غیقا وغضب کی آ می مفتعل کرتے ہیں۔ایک طرف تو اسلام کے دشمنوں کی حالت سے کہ دو کسی جگہ کوئی رائی دیکھتے ہیں تو اس کو پہاڑ بنا کرلوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف جمیں بھی ایمانداری سے اس کا اعتراف کرنا جاہیے کہ بعض شہوت پرستوں نے غلامی کے مسئلہ سے بالکل نا جائز فائدہ اٹھایا۔ شارع اسلام ملى الشعليد الم في جن حالات كردوي أولوظ ركت موسة استرقاق كي جواز كالحم ديا تعابعد كبعض مسلمانون في التباري فلعاس في السل ودح كوفرامون كرويا ورسول التدمل الشطيريلم تدريجي طور براس رسم بدوختم كرنا جاست تصيكن غرض مندول في الفاظ اباحت سے فاکدہ اٹھا کر اس کو اس قدر تو می کر دیا کہ آج میسائی بڑے فخرے کہتے ہیں کہ غلامی کے خلاف عملی جدوجهد كرنے والے بم بيں۔ان كا دموى ہے كرم مرف عيمانى مبلغين تھے جنول نے برے زور شورے اس کے خلاف وعظ کے اور اس کی برائیاں واضح کیں اور قانونی طور براس کا انسداد کرایا۔ صدحیف کہ جو فخرمسلمانوں کے لیے مخصوص ہونا جا ہے تھاغیراس پردوی کر بیٹے اوراس کو اینے لیے فاص بھنے تھے۔ یہ کوں؟ مرف اس لیے کہ سلمانوں نے عمل بلای کے مسئلہ ش آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے منتاع کرامی کو بالکل تظر اعماز کر دیا اور غلاموں کے متعلق جو ارشادات نبوی بین ان کی روح کویکمر معلادیا۔

ان وجوہ کی بناء پر خت ضرورت تھی کہ ایک کتاب تھی جائے جس میں اسلای نقط نظر ہے سئلہ غلامی پر تفصیلی بحث ہوا دراس میں بیر بتایا گیا ہوکہ غلامی کا رواج کب سے ہے؟ کن کن قوموں میں اور کس کس طرح باقی رہا؟ اور چراسلام نے اس کو باقی رکھا تو کیوں؟ اور کن مصالح کی بناء پر ؟ اور نیز یہ کہ شارع اسلام سلی الشطیہ وسلم کا اصل منشاء کیا تھا۔ کتاب زیر نظر ای ضرورت کو بورا کرنے کی طرف ایک قدم ہے:

و على الله التكلان و هو نعم المعين و نعم الوكيل

## غلامى كى تعريف

فلای گاتریف فرب وا خلاق کانسائیکو پیڈیا پیس بیک گئے ہے: "ووایک معاشر تی رواج ہے جس کے باعث ایک مخص دوسرے کی ملیت میں وافل ہو جاتا ہے۔" ویشر مارک (westermark) فلا می کا تعریف میں کہتا ہے: "مالک کا حق فلام کی ملیت پراگر چیشر وری اور قطعی نہیں ہے لیکن ایک مخصوص منم کا ہے۔ یعنی دوایک ایسا حق ہے کہ آتا ہی اس سے وشتبر دار موسکتا ہے لیکن اس کو مکل کے مشر کہا جا سکتا کی ویک تا ون اور عرف نے فلام کو بھی کے گونہ کوئی حق دیا ہے۔ "

## غلامي كى اقسام

اصونی طور پر خلامی کی دوشمیں ہیں بعنی ایک سرکہ ایک قبیلہ کے بعض آ دی اپنے بعض ہم قبیلہ آ دمیوں کو اپنا غلام بنالیس ادر دوسری قسم میہ کہا کی قبیلہ کے بعض افراد کسی دوسر مے قبیلہ کے بعض افراد کو یا سب کو آپی غلامی میں لے لیس پہلی قسم کو انگریزی میں Intera-tribal slavery اور دوسری قسم کو Extra-tribal slavery کہتے ہیں۔

اسلام بس غلامی کی حقیقہ

نرم خواور قی القلب انسان جگ کے وقت بالکل بدلا ہوا ہے۔ اب اس کی آلوارے جنے زیادہ مر اللہ ہوتے ہیں ای قدر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعدہ کورتوں کے نالے اور جنے ہج ل کی آئیں اور کرور ونا آلواں انسانوں کی تی دیکاراس کے دل کوئیں ہی جائے گئے۔ پہلے دہ فرشتہ کرم تھا گر اب ایک خون آشام در عمدہ ہے، جو ہر مکن مذہبر سے اپنے دش کو زیادہ سے فیادہ فقصان ہی تھا تا چاہتا ہے۔ دش کر سامنے آ جا کیں تو انہیں آگ دے۔ مال فی جائے آ وان کو اپنی باعدیاں بنا ہے ہو انہیں اس کے قصر سامنے آ جا کیں تو انہیں آگ کی دے۔ مال فی جو انہیں تو فلام بنا کے اور کورتیں اس کے تعند میں گرفتار ہوجا کیں آوان کو اپنی باعدیاں بنا کے میں سے ہے۔ بہر حال فلای کی دوسری تم یعنی مجل کا وجود ہے قلای بھی تا گئے دموجود ہے۔ اخلاقی اس بنا و پر بیکہنا تھے ہے کہ جب سے دنیا میں جگ کا وجود ہے قلای بھی تا گئے دموجود ہے اخلاقی اس بنا و پر بیکہنا تھے ہے کہ جب سے دنیا میں جگ کا وجود ہے قلای بھی تا گئے دموجود ہے اخلاقی اور فر این منتوں کا مفلوب ہونا اس کے بیچ ندہونے کی دلیل ہے اور اس بنا و پر ان کے کو افقیار ہے کہدوں کو خواہ میں منتوں کو اپنی آرام و آس کو قیدی بنا کر دیکھے۔ اب اس حالت میں وہ ان موتو مفلوب کو تل کر دے اور اگر جا ہے قو آس کو قیدی بنا کر دیکھے۔ اب اس حالت میں وہ ان کو تیدی بنا کر دیکھے۔ اب اس حالت میں وہ ان میں کو آزاد بھی کر سکتے ہیں گے۔ قلام بنا سکتا ہے میں گئے زاد بھی کر سکتے ہیں گے۔ اس کو آزاد بھی کر سکتے ہیں گے۔

## غلامی کے رواج کے اسباب

اب سوال بر بیدا ہوتا ہے کہ اس روائ قلامی کا سباب کیا تھے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ مسٹراے این۔ گلبرلس حید کھیا ہے کہ قالی اسریک ہے ہیں۔ اس روائ کی رو شی ایک روائ قائم تھا جس کو (Adoption) کے نام ہے موسوم کر سکتے ہیں۔ اس روائ کی رو سے فریق مفلوب کے مرفقل کیے جا سکتے تھے اور بچی اور ورتوں کو زعدہ رکھ کرائے گر میں رکھ لیتے تھے۔ اس نامور مصنف کی رائے ہے کے قلامی ای روائ کی ایک ترقی اور تھی ہے جس میں عور اور بچی کی طرح مردوں کو بھی زغدہ دیا جا تا ہے اور ان کو قلام بھا کر رکھتے ہیں۔ نیبور عورتوں اور بچی کی طرح مردوں کو بھی زغدہ دیا جا تا ہے اور ان کو قلام بھا کر رکھتے ہیں۔ نیبور عورتوں اور بچی کی طرح مردوں کو بھی نیٹ میں ہے وہ کہتا ہے کہ '' انسان کو جانور پالنے کی عادت کی محل اختیار کر کی اور اس کو قلاکی کہا جانے لگا ہے۔ فالی کہا جانے لگا ہے۔

کی، غلای کی نفسیاتی حیثیت

لے ایک کونہ تقویت کا باعث ہے۔

مهم نفساتی اعتبارے دیکھا جائے تو بعض اوقات غلامی ناگزیریا متعدد فوائد کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً ایک جنگ میں فرض کیجئے ایک فریق کے مرد کثرت سے قبل کردیے گئے ہیں۔ اب جو عورتیں اور بچان کے پسما عدگان ہیں اور جو جنگ کے موقعہ برگرفآد کر لیے گئے ہیں ان کے لیے دوی صورتی ہوسکتی ہیں ۔ایک برکران کوآ زاد کردیا جائے دوسری صورت بدے کدان کولوغری غلام بنا کررکھا جائے۔ پہلی صورت میں اشکال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ جبکہ ان کے سر پرست مروز عدہ نہیں ہیں تواس آزادی کے عالم میں قوی اعدیشے کہ بیکیس اخلاقی فواحش اور بدکار ہوں میں جنا نہ موجا کیں۔ (جیسا کہ ۱۹۱ ا می جنگ مظیم کے بعد الکلینڈ ادر جرمنی کی عورتوں کا حال موا)

اس بناء پران کے لیے آسان اور زیادہ ہیل صورت میہ کہ میک گریل باعدی یا غلام ہوکر رہیں۔ ان کے اخراجات کی فسد دادی آن کے آقاد کی ہوگی اور یہ بطور خدمت گراران کے گھروں میں دہیں ہوگی۔اخلاق کی تہذیب وتربیت ہوگی اور گھریاس کھرکے اور یہ گھران کے لیے مفید و سودمند ٹابت ہوگا۔

عورتو لادر بچول پری مرودل کو قیاس کر کیجئے۔ جومرد جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں عقلا ان

كساته سب ذيل معالمه كياجا سكتاب

ا۔ ان كول كرديا جائے۔

٢- بمعاوضة زاوكرد إجائ

الساس كى معاوضك بدلدين آزاد كردياجات

س ان کوکی جگد شاہی قیدی (State prisoner) کر کے رکھا جائے۔

۵۔ ان کوغلام بنالیا جائے۔

اب خور یجین تو معلوم ہوتا ہے کہ قید ہوں کے مختف حالات اور سائی مقتصیات کی بناء پر تمام
اسران جنگ کے ساتھ بکسال معاملہ نہیں ہوسکا۔ ایک قیدی اگر آپ کا شدید دہمن ہا اوراس کے
زعدہ رہنے ہاک کے اس و امان کو تقیم خطرہ و فینچ کا ایم یہ ہے تو کوئی وجہیں کہ اس کوئل نہ کی
جائے۔ اس کے بر خلاف بعض قیدی ایسے ہیں جن کی آ و آوی ہے ملک کے اس کوکوئی تقصان نہیں
میٹی سکتا تو موقعہ ہوتو بلا معاوضہ ورز کوئی عوض کے ران کو آ زاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ایما ہوتا ہے
کہ ایک قیدی اپنی فطری استعداد وصلاحیت کی وجہ ہے تو تا بل خسین و لائن ستائش ہے لیکن ایک
قساد انگیز ماحول میں رہنے کے باعث ہمارا و تمن بناہوا ہے تو اب اس فیص کے لیمنے ورق ہے کہ
قساد انگیز ماحول میں رہنے کے باعث ہمارا و تمن بناہوا ہے تو اب اس فیص کے لیمنے ورق ہے کہ
قساد انگیز ماحول میں دینے کے باعث ہمارا و تمن بناہوا ہے تو اب اس فیص کے لیمنے ورق ہے کہ
قساد انگیز ماحول میں دینے کے باعث ہمارا و تمن بناہوا ہے تو اب اس فیص کے لیمنے ورق ہوتر اجاب کو تعلق میں ہمارے کہ تیدی کو اس کونی کو تا ہم ہمارے کہ ایک کو تا ہم ہمارے کہ تو تا ہمارے کہ قبلہ کو تا ہم ہمارے کا ایک و تا ہم ہمارے کا ایک و تا ہم ہمارے کھورت میں اخلاقی تربیت اور تبذیب و اکتساب اوب کا ایسا عمد وادرا چھام تو تو تیس کی کوئل سکتا ہماری کوئل سکتا ہمارے کی کو کا ایک فرد ہورک دے۔
اس صورت میں اخلاقی تربیت اور تبذیب و اکتساب اوب کا ایسا عمد وادرا چھام تو تعمیل کی سکتا کہ اس مورت میں کا سکتا ہمارے کی کوئل کی فرد کوئل سکتا ہمارے کی کوئل کی فرد کوئل سکتا ہمارے کی کوئل کے فرد ہورک دے۔

بہرحال بیوجوہ واسباب ہیں جن کے باعث غلامی کے رواج کا ظہور ہوا اور نصرف کی ایک ملک وقوم میں بلکے قریب قریب دنیا کی تمام قوموں میں شائع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی کو خواه کتنائی برا کها جائے اور اس کو خرموم وقیح قرار دیا جائے لیکن ده نتیجہ جنگ ہے اور جس طرح آپ مخصوص حالات میں جنگ الی بولتاک، مصائب بار اور تباه کن چیز کو بر داشت کر لیتے ہیں اور خصوص حالات میں اوقات صنعت وحرفت کی ترتی اور مکی عروج وارتفاه کا باعث قرار دیتے ہیں۔ مخصوص حالات میں اگر آپ ای طرح غلامی کے جرعد تالج کو بحی دوا کا ایک گھونٹ مجموم کی جائیں آپ کی مضاکف ہے؟

### غلامي كااجتماعي وتمدني بيبلو

یکی وجہ ہے کہ اخلاقیات واجماعیات کے بعض علماء بھرین نے غلامی کے رواج کو بعض علماء بھرین نے غلامی کے رواج کو بعض خاص حالات کے چی قطر منداور تافع اور تعدن کی ترتی کا با عث کہا ہے۔ ہر برث اسپیسر کہتا ہے:

'' سلیم کر لیا بالکل ممکن ہے کہ جب ایک فریق نے تسلا واقتد ارکے باوجود اپنے دشمنوں کو معنم کرنے کے بجائے اپنا غلام بتالیا ہے، تو ان کوزیرہ چھوڑ دیا بی ترتی کی طرف ایک قدم ہے۔ غلامی خواہ کتنی ہی بری ہوتا ہم وواضائی طور پراچی ہے اور بعض حالات میں بنگا می طور پروہی ہے اور بعض حالات میں بنگا می طور پروہی ہے۔ یہ وہی سب نے یا دوقا علی مل جا بت ہوتی ہے گے۔

لارد ایکٹن نے کہاہے:

" بعض اوقات حالات بی ایسے دونما ہوتے ہیں کدان کے پیش نظریہ کہنا نامناسب نہیں ہوتا کہ غلای بذات خود آزادی کی مزل کا ایک مرحلہ ہے اور

مسٹرآ ر۔ ایچ بارونے''رومن امپائر علی غلائ 'کے نام سے ایک نہایت محققانداور قابل قدر کتاب تھی ہے ہیں کے دیاجہ میں تصبح ہیں:

"فلای ایک ایسالفظ ہے جو شختے بن کاٹوں کو برا لگتاہے اس لفظ کے کان میں پڑتے ہی گرال بارز نجیروں کی جو نکار کوڑوں کی چٹاخ پٹاخ اور مظلوم غلاموں کی چی و پکار کا تصور قائم ہوجا تا ہے ۔۔۔۔فلای کوغمو آاس کے برے پہلوؤں کے ساتھ دیکھا جا تا ہے لیکن اگر شخصی کی جائے آوس میں کوئی شہریس رہتا کہ غلام خواہ مجھ زیادہ مقدس اور پارسانہ ہو تا ہم اس کو بھی تہذیب کی ترق میں کی صد تک ضرور وشل ہوتا ہے، تا ہم غلای کرواج کا خاتم اس کو بھی طور پر برا کہیں خاتم کر سے جی لیکن ہم کوئیل چا ہے کہ عہد گزشتہ کے رواج غلای کوقعلی طور پر برا کہیں اور اس کو بالکل ہی خدوم تر اردین ا

موب باؤس (Hobhouse) آئی کتاب ارتفاء اخلاق (Morals in coolution) مس لکھتے ہیں:

''معاشرتی ترتی چی بھی ایدادور بھی آتا ہے جیکہ گھیاب یہ خیال کرتا ہے کہ ذیرہ گرفارقیدی مردہ کی نسبت زیادہ مغید وکار آ مدہ نظا'' ایک ادرا گھر پر مصنف نے کھاہے:

بہر حال جماعت کے خارجی تعلقات اور دشتے خواہ مجھ بی ہوں، غلامی ہرگز وجود میں نہ آتی اگر اخلاتی اور اقتصادی نقط ہائے نظر کے ماتحت کی قبیلہ کی معاشر تی ضرور بیات اس رواج کے ساتھ وابستہ نہوتیں لگے،

## غلامی کااخلاقی اورا قتصادی پہلو

اخلاقی نقط نظرے دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ غلامی کے رداج کا برایا اچھا ہوتا موتو ف ہے غلام بتانے والوں کے اخلاق کے اچھایا برے ہوئے پراگر دولوگ اخلاقی اختبارے بلندو برتر میں تو غلام ان کے پاس خوش رہیں گے ادران کے فیض صحبت سے ان کے اخلاق بھی اجھے ہو جائیں گے۔انیسویں صدی کے فرانسیں دائز ۃ المعارف میں نہ کورہے

اس میں کوئی شہر ہیں کہ فلای کارواج ہنگای طور پریق ضروری یا مفید ہوسکتا ہے۔ تہذیب و تیرن اور صنعت وحرفت کی غیر معمولی ترتی کے زبانہ میں اس کی شکوئی ضرورت ہے اور نہ فائدہ۔ چنانچہ بی مضمون نگاراس مقالہ کے اخیر میں کہتا ہے کا

"دولی اب ظام منانے کی ضرورت دیں ہے کوئلہ طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں جن کے باعث اوگوں کوئارد بار میں فلاموں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔"

بريدك البيشرف التي كتاب "اصول عمر انيات" (The principles of sociology) ش

ایک مقام پربزی مفائی کے ساتھ کھاہے کہ

" فلاى كى تغيرتياست كامر حله تحيل كونيس كى سكنا "

سمز (Sumner) کا خیال ہے کہ فلای جہاں کہیں جبی دبی ہے اس نے سوسائٹ کے تمام گوشوں کو متاثر کیا ہے۔ اس کو قبیلوں اور جماعتوں بیں افقیار کیا جاتا ہے تو اس سے ان تمام شعبوں بیں ایک طرح کا رنگ وروغن پیدا ہوجاتا ہے۔ چرای نا مورمصنف نے ایک دوسری جگہ کھا ہے کہ ''غلامی ایک بیزی معلّمہ ہے جو پھرتی کے ساتھ کام کرنا سکھاتی ہے اور وہ ایک ایک جماعت ہے جس کے باعث لوگوں کو منعتی نظام کے چلانے میں دولتی ہے۔ ایک اور اگر بزمصنف کا مقولہ ہے: ''فرمت ابتدائی جماعتوں کی اولین ضرورت ہے اور اس کی جیل صرف غلاموں کے ذریعہ کی بروستیں ہے ''

بى بوعتى ہے۔"

ڈیلے اور وارڈ (Dealey and Ward) ان دونوں کا خیال بیتھا کہ اصل مشکل یہ ہے کہ لوگوں ہے کہ لوگوں سے کس طرح کام کرائیں اور سوائے غلامی کے کوئی ووسری چیز اس مقصد کے لیے مفید نہیں ہو گئے تھی۔

بینان کے فلاسفنگا عام خیال بی تھا کہ انسانی طبقات کورا گی اور رعایا، حاکم اور کلوم، آقا اور غلام کی طرف منظم ہونا فطرۃ ضروری ہے۔ ونیا کا نظام اجما گی اس وقت تک باتی اور قائم و برقرار نہیں رہ سکتا جب نسکہ بعض لوگ حکومت کرنے والے قانون بنانے والے اور اس کونا فذکر نے کی طاقت وقوت رکھنے والے نہ ہوں اور ان کے بالمقابل اکثر وہ نہ ہوں جورعایا کہ الائمیں سلاور جن پر حکومت کی جائے۔ ایک ملک کا مخار کل اور حاکم اعلیٰ کہ لاتا ہے اور تمام الل ملک اس کی رحیت کہ اس کے رحیت کہ ہاتے ہیں۔ پس جس طرح انسانوں کی ایک بوی جماعت ایک محض واحد کی یا چند آ دمیوں کی محکوم ہو سکتا ہے۔ یہ محکوم سے اگر

مکیت کارنگ اختیار کرلے تو غلامی کہلاتی ہے۔ بونانی فلاسفدقد یم کی دائے تھی کرتندنی اعتبارے غلاموں کا وجود ناگزیر ہے۔ تا کہ اہل و ماغ جسمانی محنت سے محفوظ رہ کر اعلیٰ سے اعلیٰ و ماغی کام کر۔ سکیس اورفکر ونظر کی کیسوئی میں جسمانی سخت کام مخل نہ ہوں۔

اور روسری یون یک بسمان حده من شابون و مسلمان میده می شابون و مسلم الرون این السندی ترجمانی کی ہے۔
"فلای نے انسان کی اقتصادی کوشٹوں اور اس کے ذرجہ معاشرتی شعبوں پر جومیتی اثری کی ہے دو محنت کا منتسم ہو جانا ہے۔ انسانی جماعت کی چنسم کر بعض حاکم ہوں اور بعض حکوم،
پالکل ابتدائی اور طبع تقسیم و تفریق ہے ۔ فلامی ایسے افراد کو پیدا کرتی ہے جو کام کرنے ہی کے لیے سے سوچھ کے لیے تیس بیدا کئے مجھے ہیں۔ یوگ موجے کے مکف میس ہوتے کہ تکھیا

الكرونظر كے ليے دوسرے افراد ہوتے ہيں۔" كى مقالد نكارآ كے چل كركھتاہے:

اگر غلای کواس نظرے دیکھا جائے کہ وہ کل کروینے کا موض و بدل ہے تو مرف یمی ایک حیثیت اس بات کی ولیل ہے تو مرف یمی ایک حیثیت اس بات کی ولیل ہے کہ غلامی اخلاقی ترتی کی طرف ایک چیش قدی ہے۔

## غلامى برايك تاريخي نظر

فلائی سے متعلق مصنفین مغرب کے ان خیالات کو مقلوم کرنے کے بعد اس پر ایک تاریخی فظر ڈالئے تو معلق معنفین مغرب کے ان خیالات کو مقلوم ہوتا ہے کہ غلامی از مند تدیمہ کی تمام ترتی یا فتہ قومت ان تینوں کی ذہبی اعتبار سے دیکھے تو خابت ہوتا ہے کہ مسیحت اور یہودیت اور ہندومت ان تینوں کی ذہبی کی اور مندومت ان تینوں کی ذہبی کی جس کی توجید آج کل کے عیمائی جیب و خرے بطریق سے کرتے ہیں۔

#### غلامي اورمسيحيت

مسرال - دمى اكيث (L.D. Agens) كليع بين

حفرت کی طیال المام ک تعلیمات میں غلای کی ساف طور پر ذمت کہیں ہی نہیں ہے۔ یہ کی مسال ہے کہ غلای کا خالف گردہ اپن تا تد کے لیے انجیل کی کی ایک آ ست کو بھی پیش نہیں کرسکا۔
اس کے برخلاف فلای کا حاتی گردہ اپن تا تد میں انجیل کے اصل متن (Scripture) کے افغاظ سے استدلال کرسکا ہے۔ ہمارے آقا (حفرت کے) نے اپنے عہد کے سای ادر معاشرتی حالات کو پیش نظرر کو کرائی تعلیمات تھیں کی ہیں جوعیمائی گرجا اور تاریخ کے دور می خود بخود حالات کے مطابق کام کرتی دہیں۔ بیشٹ پال کی تعلیمات میں کہا گیا ہے کہ میں خود بخود حالات کے مطابق کام کرتی دہیں۔ بیشٹ پال کی تعلیمات میں کہا گیا ہے جو سینٹ پال نے فسال میں میں انہوں نے اس کے بعد بیٹ پال نے فیال میں انہوں نے اس کے باس واپس چلا میں انہوں نے اس کے بعد بیٹ پال نے فیال اپنے بیام میں فسال میسن سے درخواست کرتا ہے کہا ہو ایس چلا معاف کردیا جا ہے ہیں واپس کا گناہ معاف کردیا جا ہے ہیں قال کے دیا جا ہے ہیں واپس کا گناہ معاف کردیا جا ہے ہیں قبل کی کی فرمت انہوں نے کہیں نہیں کی ہے والے اپنے کی فرمت انہوں نے کہیں نہیں کی ہے والے اپنے کی فرمت انہوں نے کہیں نہیں کی ہے والے میں خطاب کے کہیں خطاب کی کو میں خطاب کی کو کردیا جا ہے ہیں واپس کی کو اس کے دیا جا ہے ہیں واپس کی کو کردیا جا ہے ہیں قبل کی کی فرمت انہوں نے کہیں نہیں کی ہے والے میں خطاب کی کو کردیا جا ہے ہیں قبل کی کی فرمت انہوں نے کہیں نہیں کی ہے والے کا کو کا کو کردیا جا ہے ہیں قبل کردیا جا ہے ہیں خوال کے کا کردیا جا ہے ہیں کو کردیا جا ہے کہی کردیا جا ہے کہیں کی کی خوال کی کو کردیا جا کردیا جا ہے کہی کردیا جا کردیا جا ہے کہی کردیا جا کردیا جا ہے کہی کو کردیا جا کہی کی کو کردیا جا کردی

عیمانی ارباب کم نے جب دیکھا کے فلامی کی فرمت تمام انجیل میں کہیں نہیں ہے اور عیمانی ممالک میں فلام بنانے اور فلاموں کی خرید و فروخت کرنے کا رواح بہت افراط و بہتات کے ساتھ پایا جاتا ہے تو اب انہوں نے معرت میں علیہ السلام کی تعلیمات میں تاویلات و توجیهات پیدا کرنی شروع کیں اور اس سلسلہ میں خوب مودی افیاں کیں۔

چانچ ہی مصنف لکمتاہے:

"اب سوال بيهونا ب كرحفرت كي فلاى الى وحثياندرىم كى فدمت كيول فيلى ك؟ تو جواب بيب كداس كي تمن اسباب بين:

- ا۔ ہارا آ قا (حفرت میں) نے اپی تعلیمات ایسے انداز میں پیش کی ہیں جو ہرزمانہ کے سات مالات کے ماتحت قائل مل ہو تکیں۔ سیای حالات کے ماتحت قائل میں ہو تکیں۔
- ۲۔ کیا گخت فلامی کے رواج کا خاتمہ کردینا، اس کے لیے کوشش کرنا رومانی سوسائی کے نظام معاشرت کو صدمہ معظیم پہنچا تا۔
- سو۔ سرجا کا ابتدائی عہداس امید میں تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بھر دوبارہ جلدی تشریف الائیس کے۔اس بناء پر غلامی ایسی مادی چیز پر کوئی توجیس کی گی اور یہ خیال قائم کرلیا گیا تھا کہ جرانسان کو اپنی اس دنیوی زندگی میں اپنی حالت پر قائع رہنا چاہیے خواہ دو کسی کا حاکم ہوکر زندگی ہر کر رہا ہویا کسی کا تکوم دمخلوب ہوکر''

ای مضمون میں اس کی ایک اور توجید کی تھی ہے اور وہ غالبًا سب سے ذیادہ عجیب وخریب ہے۔ فاضل مقالہ نولی کہتا ہے: "غالبًا بینٹ پال کواس کا خطرہ تھا کہ اگر عیسائیوں نے یہ مسوس کرلیا کہتما میسائی خواہ وہ د نعوی پوزیشن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنے عی مختلف ہوں روحانی برتری اور معنوی بزرگی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر میں تو کہیں اس احساس کے باعث پر انافظام معاشرت درہم برہم نہ ہوجائے"

ہم نیں کہتے کہ صرت میں کی علیہ السلام کی تعلیمات کی یہ وجیہات دتا و ماات غلط بیں لیکن کیا ایجا موقا کہ اسلام پراعتراض کرتے دفت بھی بیتا و بلات ان سیخی ارباب قلم سے فراسوش ندموجاتیں۔

## غلامول كالسيح تخيل

آ قا اور غلام کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اسکندریہ کے بیشٹ کائرل (Cyril) نے ان دونوں کو صافع اور مصنوع سے تعیید دی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات غلام کوس مستقر انڈنظرے دیکھتے تھے لا۔

انجیل میں غلاموں کو آزاد کرنے کا تھم کہیں نیں ہے اور ندان کے ساتھ حسن معاشرت کرنے پرزور دیا گیا ہے۔ اس کے برعس غلاموں کو جگہ جگہ تنبید کی گئی ہے کہ اپنے آتا قادس کی اطاعت کریں اوران کے تھم سے سرمونخرف ندہوں۔ حفرت میسی ملیدالسلام کے ایک حواری بولیس نے اپنے ایک خط میں جواس نے انسسین کے نام مکھا ہے، خلاموں کا ذکر کیا ہے اور ان کوتا کید کی ہے کہم اپنے آتا وال کی اطاعت الی ہی کر جیسی کر حضرت میسی معلیدالسلام کی کرتے ہو۔ کر دجیسی کرحفرت میسی معلیدالسلام کی کرتے ہو۔

اور جو خط تیوشان کو کھا ہاں میں بھی یک تحریر کیا ہے اور اخیر میں یہ تصریح کردی ہے کہ "جو کے حصل کے در اور جو خط اس سے انکار کرتا ہے جو نا ہے۔"

حضرت عیسیٰ علیدالمام کے ایک دوسرے حواری بھری نے بھی غلاموں کو وصیت کی ہے کہ

"انہیں جا ہے ہردفت اپنے آتا وَل کے اطاحت گذاروفر ما فیروار ہے رہیں۔"

بولیس نے جو محل الل السس کے نام کھنا تھا قد لیں باسیلیوس نے اپنی کتاب"القواعد الادبیہ" میں اس کے بعض حصول ولا آس کرنے کے بعد کھنا ہے کہ "بید خط اس امر پردلالت کرتا ہے کہ غلام پراپنے آتا وُس کی اطاعت واجب ہے اور بیسب پھھاللہ تعالی ک تعظیم ہے

مسیمی علاء غلامی کوانسانی ہے کسی دیے ہیں کا کوئی اکسناک حادث ہیں بھتے ہے۔ بسکان کا حیال تھا کہ انسانی طبیعت کا اقتصادی ہی ہے کہ ان میں بعض افراد احرار ہوں اور بعض غلام۔ جیسا کہ قدلیس تو ماس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے اور پھر اپنے دعوے کو غذہبی وضی قوانین سے ٹابت کیا ہے۔

آن لوگول کو خلامون پردم کون آتا۔ یہ بچھتے تھے کہ ہم نے غلاموں کو آئیس کیا بھی ہمارا سب سے بڑاا حسان اور کرم ہے۔ جبیبا کہ ایک مشہور پاوری پوسونٹ فرنساوی نے لکھا ہے <sup>کیا</sup>۔ علامہ فرید دجدی نے لاروس کے انسائیکلو پیڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام میسائی علماء اس گاافر ادکرتے ہیں کہ فلام بنانے کا دواری این کے بال مشروع تھا اور غربی احکام میں داخل تھا۔ مسٹرا سے این گلبرٹس تحریفر ماتے ہیں:

''ہم کو یہ یاددلانے کی چندال ضرورت نہیں ہے کداہمی تعوزے ہی زمانہ تک غلامی ندصرف ید کدتر تی یا فت قوموں کی حکومتوں میں مظلم طریقت پر قائم تمیں .....

وہ تو یس جو ندمها عیمانی تیس سلکدو بیات کے بوے بوے عالم اس کو تکم خداوندی بھتے تے اور ایک مسلحانہ قانون یقین کرتے تھے کار

پھراس "مصلحاندقانون" میں اس قدرشدت اور افراط ہوئی کدافریقد کی بعض قوموں کا بالک خاتمہ ہی ہوگیا اور پورپ والول نے ان کو پکڑ پکڑے غلام بنالیا۔ ایک عیسائی میلغ لکھتا ہے:

یورپ والوں نے افریقہ کے سیاہ فام انسانوں پر یدے بیرے مظالم کیے ہیں اورائے تخت
کہ اب ان کا کفارہ بھی ادائیں ہوسکتا۔ بتیجہ بیہ وا کہ اکثر قو تیں بالکل فتم ہو گئی ہیں۔ مثلاً
موفوی ادر فالوہ ادر کوی سفید فام نماس آئے تھے ادر انہیں ادران کے بچل کو گرفتار کے
لے جاتے تے ق

## غلامول كى تجارت

بازاروں میں غلاموں کی تھٹم کھلا تجارت ہوتی تھی اور بازاری چیزوں کی طرح ان کالین دین ہوتا تھا <sup>تع</sup> مختلف شہوں میں ان کے متعقل بازار قائم تتے اوران کے لیے بوپ سلید ہائن پنجم (۱۹۱۴ء) نے خاص خاص قواعد بنائے تتے جن میں ہے بعض یہ ہیں۔

ا- يبودى مرف دى غلام ركه سكته بي جن كوكمرول بن يالا كما مو

ا - اگروه غلام عيسائي هول تو آ زاد موسكته جي \_

۳- اگر کسی پادری نے کی باندی سے شادی کرلی ہے تو اس کے تمام بچے کر جا کے غلام سمجے ماکسی کے سات کا ماری کے گناہ کا کھیارہ بھگنتاہوگا۔ ماکسی ماکسی کے گناہ کا خیارہ بھگنتاہوگا۔

مسٹرا۔ این گلبرٹن نے بالکل صاف لفظوں میں کہاہے کہ سی پیٹروایان قوم غلاموں ہے تو بیا کہتے تھے کہا ہے آقاول کی اطاعت کردیکن آقاؤں سے بیٹیں کہا کہا ہے غلاموں کوآزاد کردائے۔

## غلامول كےساتھ سلوك

قلامول کے ساتھ عیسائی اقوام کا معاملہ انچا نہیں تھا، زیمن میں کاشت کرائے تھے، خت

ہے خت کام لیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خطاق پڑیری طرح زود کوب کرتے اور تھین سرائی کی ویٹ کے ویٹر مارک کہتا ہے ''قلامی کارواج کم از کم برطانوی مستقرات میں اوران مقامات پہ جہال ایک کارواج ہے تھا وی میٹر اسے اس فلامی ہے بدر جہازیادہ ظالمات اور جابرانہ ہے جوکا فرول کے قدیم وجدید ممالک میں پایا جاتا ہے''

میم معنف دوسرے مقام پر یول رقمطراز ہے:

تیر موں صدی میں آقا کو اسپ غلام پر برطرت کا تی تھا کہ چاہے قاس کو زعرہ دہنے دے یا بلاک کردے میں قالف کرتا تھا اس بلاک کردے میں خلاف کرتا تھا اس کے خلاف کرتا تھا اس کے موادی جاتی تھی۔ غرض میٹی کے غلام اسپے تھی ق سے بیٹر دہیں گئے۔

## قرون وسطى من يورب عيل غلامول كاحال

قرون وسطی علی بین عین اس وقت جیده نیااسلام کنور سے جگاری تھی۔ مرف ایک
پورپ تھا جو بیجیت کے نام پر دنیا محرک تمام اخلاقی عیوب وقبائ کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ اس زبانہ
کے جا گیرواری نظام علی خلام کی کیا حیثیت تھی اور اس نظام کے ماتحت قانونی طور پراس کے ساتھ
کیا معاملہ کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب آپ کومشری۔ پی اسکاٹ کی خینم اور پرازمطومات کاب
"بسشری آف دی مورش ایمیا تران بورپ" کے اقتما سات ویل سے ملے گا۔ لما حظ فربائے۔ جناب مومونی کھنے ہیں ہ

"غلامول كي دويدي متميل مين، جو كافون كى مج ع تبان اور ج وار اصطلاح كرمطابق "غلام اسل" اور"غلام اعلى" كولات تصدان دوول يرجا كيروارول كواختياركل حاصل تعا-ان کے معاطول بیں جا میروارکو کی کی جواب دی کرانے کی ضرورت ندخی مقدم الذكرات جا كردارك ذات خاص سدوابسته متصاور جائداد متقول كالحرب سروقت فرونت ياكس اورطرح تحقل کے جاسکتے تھے۔ مؤخرالذ کر کا تعلق اراضی سے تعااور وہ کی طرح اس سے جدا ندموسكة تقيكن بهرحال يغرب بإديدار جانورول كي فهرست على شال تعدادران كي أتن جسى قدره أست في ال كودوان مختيان افياني وفي تعيل بوطع اورخ عدداخراع كرستي تحى المبات بدحى ان بردال سكة تصرف يئ كين قاكده اب جا كردارول ك جروظم كوسيت في بكسان يربحه بإيديال محي تحيل جن كواى د ماند كوك كواراكر كئة في جب ندعزت وحرمت كاخيال تعاندانساف ومذلك والعدد فك وناموس كاراكركونى جاكيركى وبس عظ مولي في ورتاويد عن ال فريول كانام ي مين التا الوات ك بموجب ان كوجا كيركا ايك حصر مجماعاتا تها، بيسيا ينك يقر، درخت اورجها زيال وغيره مالاتكه يكى اوك وه يخر من ح جن كى وجد ي ما كركى قيت من كى يا اضاف وا تعارب رح جا مردارا فی دناه سد هس کی دجد سے ان سے دات دن برایر کام لیتے تھے ادر جال جانور باعرصة تصويس ان كوي رست كى جكددية تصان كى كردن مى كى دهات كالك طوق ياربات فا (تائيكا إلى كا) اوراس يال كاوراس كة قاكام كدار باتا قالال عرديده دوانسته ضائع كى جاتى تحى، اس كوكونى فتوق حاصل نسته، آزادى كام ع بمى دو آشانہ ہوتا تھا، اس کو میروتفری سے کوئی مروکار جیس تھا، اس کی شخصیت کم ہو جاتی تھی وہ اس زیمن کی ٹی ہو جاتا تھا جس پر وہ دن رائے محنت وسطعے کرتا تھا جب موت آ کراہے اس معیبت سے رہائی دلواتی تھی تو وہ اس فاک بیس ل کرفاک ہوجاتا تھا۔ بہ کسی اور جان کا اس کی کوئی مثال اور انسانی تھم وستم کی کوئی المسوستاک نظیر و جا بحر بیس اسی بیس ملتی جیسی کے قرون متوسط کے ہال غلامان اللی کی تھی۔ (افیاد الا اور سے جس میں سام ہمیں)

بي معنف آ مے چل كرلكمتا ہے:

" جا كيردارول كواسية فلامول كولوشيخ كاحق تو قانونا حاصل تماعي، لوث عن اضاف كرفيين وه عجيب محرالعقول ذرائع سدكام ليت تعقالمون كى زندكى من جوتبديلى بوروه کوئی نیا کام شروع کریں ، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، شادی مو یا مرے دہ کوئی نیا جمو نیرایا مكان بنائين، جانورر كيس بصل الفاكر كمرلائين تواجازت كي ضرورت بوتي تمي اور براجازت ك ليه الك نذراندادا كرنايوتا تعاد غلامول ك خاعدان كي مورول كي مفتست وعفت بالكل آ قاؤں کے ماتھوں میں ہوتی متی۔ قانون خورہ کی نہایت شرمناک دفعات کے بموجب ان عورتوں کی حالت انتہا سے زیاوہ بری تھی۔ بہت می جا گیروں میں قانون نے غلاموں کی دلہن کے متعلق جا كيرداردل كوب انتها آزادانه حقوق عطا كرر كم تصاور جهال جهال بيرقانون نافذ تتع و بال اس يمل درآ مربحي تعاادركوني فنص خواه كي هيست كابو، بشرطيكه وه جا كيروارك اقتدار كوتسليم كرچكا مواس قانون كى يابندى سے افكار نبيل كرسكنا تھا، فتلف ممالك ميں اس فيكس كا جس كو "دہن كالكين" كيت تصالك الك نام تعالة انون جا كيرات كابعض دفعات يمل بونابو ياندونا بو\_ اس کی برجکہ بی پابندی ہوتی تھی۔ شرفا میکلیسااس کی برجکہ پابھری کرائے تھے سب سے پہلے انمی مفرات نے اس قانون برعمل کرنا شروع کیا اورسب کے بعد انمی نے اس کوچھوڑا۔ یہ شرمناک حق ہر بڑے بڑے دیر (Monastary) کے جا گیرداروں کو اور پورپ کے تمام کیتھولک استقید کو حاصل تھی۔ پکورتم اداکرنے کے بعد دلین اس لیس کے اداکرنے سے معاف ہو عق تھی كيكن بيبحى جاكيردارك مرضى برمخصر تفا كوكي فخص استحقا فأبيه معافى ندليسك تفايد وخلف مقابات على بدائر بمسايه جا كردارول كى بالهى رضاعندى سيدوسي كرليا جاتا تفار خناني اكثر اليابوتا تفا كمدا فلت يجاك تاوان من مساير جاكيري وليول يراى قانون كانفاذ كردياجا تا تعارز ماندهال كى تهذيب وثقافت اس كو كوارانبيس كريحتي كهاس جيب وغريب اورشرمناك قانون كي تعطيل كي

جائے قرون متوسط کے قانون کی کمایی جری پڑی ہیں۔ جوخرابیاں اس قانونی رسم برعمل درآ مد کرنے سے پیدا ہوئی تھیں ان کا ایک اونی مون رہے کہ نہایت بزبان اور طیم اللبع غلام بھی بعض اوقات اس برعزتی سے برافروخت ہوجاتا تھا اور اس کے انتقام میں یا تو اپ آ قاک جان کے لیتا تھا بیا بناوے کرادیا تھا۔ (اخبار الا بحلس جسم جسم سے سے سے سے اسکا کی جان

### غلامی اور بہودیت

یبودی شریعت کی رو سے ایک جمرانی دوسرے جمرانی کو غلام بنانے کے لیے ان تیزن صورتوں میں سے کمی ایک مورت کوافقیاد کرسکا تھا۔

ا۔ کوئی محض فربت کے باعث قرض ادائیس کرسکا، اس صورت میں ایک امیر کویت حاصل تھا
کماس مدیون فریب کی طرف سے اس کا قرض ادا کرو سے اور اس کو ایس نہیں کرسکا تو اس
۲- کسی نے چوری کی ہے اور اب وہ چوری کا بال اس کے مالک کو واپس نہیں کرسکا تو اس
محف کو میری تھا کہ اپنے تیش کی امیر کے ہاتھ فروخت کرد سے اور وہ اس کی طرف سے
چوری کا مال اداکر کے اس محف کواچی غلامی میں تھول کر لے۔

س- والدين كى بناء برائ بين ياين كركس كم باته في ذالس سير

یبودی غلاموں کی تجارت بھی کرتے تھے۔ اوٹس مقدس (Louis tho pious) کے عہد ش عیسائی غلاموں کی آیک بڑی تعدا دائین اور شالی افریقہ میں لائی گئی ۔ یہ اوگ مسٹر ہے اہلسن کے بقول دلالی کرتے تھے۔ مسلمان غلام ،عیسائیوں کواور عیسائی غلام ،مسلمانوں کو پہنچاتے تھے۔

ای کی خوالی کے خوالی کے درہویں مدی بیسوی سے پندرہویں مدی بیسوی سے پندرہویں مدی کے خواہم کرنے سے بہت کے خواہم کرنے سے بہت کے مال دودات جمع کرتے ہے ہیں۔
کچھ مال دودات جمع کرتے ہے ہیں۔

کین اس میں شرخیس کد دوسری اقوام کی برنسبت یہود نیوں کے ہاں غلاموں کے حقوق زیادہ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کدان کے ہاں غلامی کی عدت سات برس تھی، اس کے بعد دہ آزاد ہوجا تا تعالیمض بعض عبرانی تواپنی بائد ہوں کو بیوی بنا لیئے تھے اوران کواپے گھر کی ملکہ بنا کرد کھتے تھے اور صرف اتنا بی نہیں بلکہ بعض غلاموں کا نکاح ان کے آقاد ک کی بیٹیوں تک سے بھی ہوجا تا تعافیہ۔ یبود یوں کے ذہب میں غلاموں کے لیے جو حقوق اور رعایتی تھیں وواسلام سے بہت ملق چلتی ہیں بھٹلا تھو داور دوسری فرجی واخلاقی کما پول میں سیکھا ہوا ہے۔

ا- اگركون مخص اي غيريبودى غلام كساته برامعالمدكر مكاتواس كومجيود أغلام و راوكرا موكا

۱۔ اگر آ قاغلام کو آزاد کرنے کا خشاوز بانی طور پر ظایر کرتا ہے تب بھی وہ فلام آزادہ و جائے گا ادر دہ فخص اینے الفاظ دالس نہ لے سکے گا۔

۔ اس بھی زیادہ بجیب وخریب قانون بیتھا کہ اگر آقانے اپنے قلام کی شادی کمی آزاد عورت سے کردی ہاس کے کرنے کا تھم دیا جورت سے کردی ہاس کے کرنے کا تھم دیا جو آزاد لوگوں کے لیے جی مخصوص بیل آوان تمام صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گااوراس کا آتا جورہ وگا کہ اس کو پردائے آزاد کی کھے کراورائے وہ تھی افیت کرے دے اسکے

اس میں شرنبیں کہ اس میم کے قوا نین وضوابط سے پیشر ورمعلوم ہوتا ہے کہ یہودی غلاموں کے ساتھ کی قدر زم اور قابل تحل معالمہ کرتے تھے کین ساتھ ہی ہی جا بت ہوتا ہے کہ وہ غلاموں کا مرتبہ معاشرتی اعتبار سے کتنا پست اور و کیل تھے تھے گویا ان کے نزدیک قلام بحثیت غلام ہونے کے نہواس قابل تھا کہ کی شریف مورت سے نکاح کرے اور نہاس لاکتی تھا کہ کی جمع کے سامنے کی فربی کتاب کی تین آیتیں پڑھے اور نہاس کا حقد ارتباکی اس کے مر پر ازراہ شفقت و محبت کو کی تعوید آتا کے ہاتھ سے رکھا جائے۔

#### - غلامی اور مندو مذہب

سنکرت کی تمام نم ہی توانین کی کمایوں میں غلامی کا ذکر موجود ہے اور اس کی اصل حقیقت کوشلیم کیا گیا ہے۔ منوکی کتاب میں غلام معانے کے سامت اسباب ندکور ہیں۔

(۱) جنگ یل گرفآر مونا۔ (۲) نان فقد کے لیے خود پر ضاور فبت اپنے آپ کو کسی کی غلای یس وے دینا (۳) کسی بائدی کے طن سے پیدا مونا (۳) خریدنا (۵) بطور بہدیا تخد کے حاصل کرنا (۲) اپنے بزرگوں سے دراعد یا با(ع) سزا کے ذریعہ غلامی کی تحقیر کرنا۔

ناردنے غلاموں کی پندرہ قشیں ٹارکی ہیں، جن ش سےسات یکی ہیں اور آخدان کے علاوہ ہیں۔ ان ش قراربازی ش ہارکر کی کا غلام بن جانا اور قرض اواند کر کھنے کی بنا پر کسی کا غلام ہوجانا خصوصیت کے ساتھ قائل ذکر ہیں۔

شودروں کی نسبت ان کا خیال بی قا کہ بیادگ بر ملے قد موں سے پیدا ہوئے ہیں، اس بنا پر غلامی ان کے بدن کا جزم بن گئی ہے۔ اگر ان کا مالک انہیں آزاد کردے بیادگ چرمجی غلامی سے نہیں نکل کنے۔

ان کا مقاد تھا کہ شودر برہموں کی خدمت کے مواکنی اور مقصد کے لیے بیدائی نہیں کیے گئے۔ ہمدو نہ جس کے علاقہ برہموں کا ادر کئے۔ ہمدو نہ جس سے اعلیٰ طبقہ برہموں کا ادر سب سے ادنیٰ طبقہ شودروں کا سمجھا جا تا تھا۔

ہندوؤل کے نہ ہی توانین کی دو ہے شوورؤل کے لیے جو تسعیقیسی وفعات تقیس ان میں سے چھر یہ بین

- ے پہریہ ہیں. ا۔ برہمن کے لیے جائز ہے کہ دوشودرکوا پی خدمت پر مجبور کرے خواہ اس نے اس کوخرید اہو یان خرید اہو۔
- سا۔ سی شودر کے ہاتھ سے اگر کسی برہمن کوکوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے لیے بر قبل کے کے اس کے لیے برقبل کے کوئی اور میارہ کا در بیارہ کی در
- ۳۔ کی شودر کی زبان سے کی بہمن کے لیے گالی کا کوئی کلمہ نکل جائے آواس کی سزایہ ہے کہ اس کی زایہ ہے کہ اس کی زبان پکڑ کر گدی سے باہر کھنٹی کی جائے۔
- ۵۔ کوئی شودو کسی پر بھن آیا ال کے خاتدان کو تقادت آمیز کلام سے خطاب کرے تو اس کی سزایہ ہے کہ ایک خخر جس کا طول دی انگل ہو بخت گرم کرانے کے بعد اس کے منہ میں رکھا جائے۔ رکھا جائے۔
- ۲- جوچزی پر جمعول کے واجبات سے متعلق بیں ان بیں سے کی ایک کی نبست اگر کسی شودر
   کی زبان سے کوئی کلمہ تھیعت ادا ہوتو باوشاہ پر فرض ہے کہ کھوتا ہوا تیل اس کے منہ اور
   کا نوں بیں ڈلوائے۔
- 2- برہمن اگر کی شودر کی جوری کرے تو اس کی سرا صرف یہ ہے کہ شودر کو مال کا تا دان ولا دیا جائے لیکن یکی جرم شودر سے کسی برہمن کے لیے صادر موتا تو اس کی سرامیمی کہ شودر کوجلا و یا جاتا تھا۔

۸۔ سمبی حاکم کو مارنے کی جمارت کی شودرے سرز دہو جائے تو جاہے کہ شودرکو زندہ مجی بھون لیا جائے لیکن کوئی برہمن اگر ایکی حرکت کر بیٹھے تو اس کو صرف تاوان خیانت دیتا ہزےگا۔

پھر خلاموں میں کام کے اعتبار سے ایک بھر الی بیتی کی بعض غلام قدد متھے جو غلیظ اور گذرے کاموں کے لیے دقت ہوتے ہو غلیظ اور گذرے کاموں کے لیے دقت ہوتے تھے، مثلاً بول ویراز کوساف کرنا۔ گائے تال کے لیے گی کرنا، اپنے آتا کو بحالت برہتی کیڑے بہنا نا اور نہلا نا گھروں میں جھاڑودینا، وغیرہ وغیرہ۔

فلاموں کوآ زاد کرنے کاطریقہ بی<del>قا کیآ تا فلام کے کا عمو</del>ں ہے ایک پانی بحرابرتن اتارتا ادراس سے پانی کے چد قطرے لے کر فلام پر جھڑک دیتا تھا اور پھر تین مرتبداس کوآ زاد کرنے کے کلمات کہتا تھا۔

قدیم ہندوو قانون کے مطابق والدین کواس بات کا پوراحق تھا کہوہ اپنے بچوں کوفروخت کردیں یابطور بخشش کسی کی خلامی میں دیدیں سئے۔

### ابل فارس

الل فارس ان قوموں میں سے تھے جو غلاموں کی کھڑت کو تمول کی نشانی اور ریاست و امارت کی علامت بھتے تھے۔ان کے ہاں غلام کو تھن بدز بانی کے باعث کوئی شدید مزاندہ ی جاتی تھی، البتد اگروہ اپنی اس عادت کی اصلاح ند کرتا اور بار باراس سے ای طرح کی حرکات صادر ہوتیں تو چراس ول کردیا جاتا۔

#### اہل چین

چین دانے بھی اپنے نہ بی اور کمی دستور کے مطابق غلام سے برطرح کا خاطر خواہ معالمہ کرنے میں عدار تھے معالمہ کرنے میں عدار تھے معالمہ کرنے میں عدار تھے اس اللہ اللہ کے معالمہ کا معالمہ کا

### بونان میں غلامی کارواج

بقول مسرؤ بلو جے۔وڑ ہاؤ س بجان کی فلائ کا تھیوردواسباب سے ہوا۔ ایک جنگ اور دوسری ضرورت۔

ا بنان میں فلائی کے دجود کا بدہ مومر کے مہدی کی پایا جاتا ہے۔ اس عبد کا فلام کوئی طاقت نیس رکھتا تھا اور تجب انگیز رہ بات ہے کہ اس باب تھی او تان کے بیرے بیر سے فلفی ہمی رائے مامدے تالج اور موام کے ہم خیال والم مقیدہ تھے۔ اوسطی جو مکما ہ بیان میں ایک مرتبہ خاص کا مالک ہے اکم کی ایک مرتبہ خاص کا مالک ہے اکم کی ایک مرتبہ خاص کا مالک ہے اکم کی ایک میں تاریخ

بونائیوں کے فردیک انسانوں کی دوسیس ہیں: احراداونظام اور گرفلام دوسم کے تے الیک وہ جن کے ملک ہوں اور کی خلام دوسم کے تے الیک وہ جن کے ملک پرزیردی تسلط واستیلا معاصل کرلیا گیا ہو دوسری شم ان فلاموں کی تھی جن کو بازار سے فریدا گیا ہو پہلی تھی کے فلام تھے ور نسان کو زمینوں کے تالئ تھی جا جا تا تھا۔ زمینوں کے ساتھ ان کی بھی موسری شم کے فلام اپنے آتا وال کے وجم و کرم پرزیدگی گذارتے تھے۔ آتا جو جا بتاان کے ساتھ سوالمہ کرسکا تھا۔ کوئی ندتی جواس سے باز پرس کرسکا۔

#### غلامول كي تجارت

بینان میں انینا نامی آیک برا بازار تھا جہاں علاموں کی تجارت ہوتی تھی بیال سے جو غلام خرید سے جاتے تھے مالک ان سے اپناداتی کام لیتا اور ان کوکرایہ پر بھی دسے سکتا تھا۔

## غلامول كومرا عيما

بینان کے دھور کملی کے مطابق کوئی اجنی کی کے قلام کوئیں بارسکی تھا کی آ قاکو معمولی معمولی خطاؤں پر مخت سے خت مزاویے کا افتیار کلی ماسل تھا۔ مرف ایشنز میں بیتا عدہ تھا کہ فلام اپنے آقا کی غیرانسانی حرکت کے خلاف احتجاج کر کے کسی کا کیا۔ ''مبائے بناہ''میں بناہ لے سکتا تھا۔

فلاموں کی عام سر اکو دائمی جس کی مقدار کا ساتھ ہوئی تی دوسری حم کی سر اصلی می برس کی مختلف صور تی اور شکلیں ہوتی تھیں اور پاؤس میں بیزیاں ڈال دینا تو اس قدرعام تھا کہ ند ہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار کے بھول اس کو مزائی ند کہنا جا ہے۔ اس کے علاوہ داشنے کی سر ا کا بھی دستور تھا کر بیرز اخصوصاً ان فلاموں کودی جاتی تھی جواہے آتا کے پاس نے رار ہو کے ہوں اور پھر گرفتار کر لیے گئے ہوں ۔ چوتی تنم کی مزایقی کے قلام سے کانوں میں یا چکیوں پر بدی می خت موت کی جات کی جوت کا سب ہوتی تھی۔ محت کی جاتی ہوتی تھی۔

## غلامول كوآ زادكرن كطريق

يونان مي غلامول كي آزادي كي تين طريق تها:

۔ یہ کہ ملک کی طرف سے مدافعت کرنے کے لیے حکومت کو غلاموں کی فوجی خدمات کی ضرورت ہوتی تو اس صورت جی حکومت بالعثیار خود چھنے قلاموں کو جا ہی آزاد کردیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان لوگوں کو فوج میں بڑے سے برا عہدہ دیا جا سکا تھا۔

ا۔ آ قاخود اپنی رضا ورفبت سے إزراہ كرم وحتايت غلام كو يونى بغير كسى معاوض كـ آزاد
كرے بيان اسلام ميں عبد مكاتب كے ساتھ جومعا لمد كيا جاتا ہے وہ افتيار كرے يعن
اپنے غلام سے كي كرتو اتن في اللہ كاكروے و عام اس كے احد ق آزاد ہوجائے كاتو
الس مورت مي حكم بي تما كـ اس مقرر دوق كوا الكر نے كے بعد بى غلام آزاد مجماجاتا تھا۔

اس مورت بی تم میرفا کدال مقرده و کواوا کرنے کے بعد بی غلام آ زاد مجاجاتا تھا۔
آ زادی کی تیسری صورت بیتی کد آ قالی غلام کوکی دیوتا کی خدمت کے لیے دقت کر دیا تھا۔ پھراس بی بھی دومورتی تھیں۔ ایک یہ کہ آ قالی کے بدلے بی جائے غلام کے بالا الفاظ دیگر دیوتا ہے اس کا کوئی معاوضہ بیس لیتا تھا، بلکناک کی جانب ہے ایک طرح کا غذران تھا اور دومری شکل بیتی کد آ قاغلام ہے کہتا کہ اگر تو نے اتی رقم جھ کواوا کر دی تو بھی تھی کو قدرا حد ملی گی دان سلے دو بالا اوقات میں ملکیت سے کل آ نے باری ہورت بی کوشرا حد ملی گی دان سلے دو بالا اوقات میں مرکز کو باری ہے ہوتا اس تر ملکی کوئیرا میں کور در حقیقت اس تر ملکی منظور کر لیتے تھے۔ پھر جورتم غلام اوا کرتا تھا اس کو جھا جاتا تھا کہ دو در حقیقت دیوتا کی طرف سے اوا کی جاری ہے۔ یعنی دیوتا خربیدار اور بالک ہا تا تھا کہ دو در حقیقت دیوتا کی طرف سے اوا کی جاری ہے۔ یعنی دیوتا خربیدار اور بالک جاتھ اور قالم بھی ہوتا دورہ ما لک کی ملکیت سے نگل کرد ہوتا کی ملکیت شی داخل کرد ہوتا کی ملکیت شی داخل کو دورہ کا کھر دورہ با تا ہوا کہ کا کا عدد دی تھا کہ مرکز کا خورہ ما کہ کا کھر اورہ ما لک کی ملکیت سے نگل کرد ہوتا کی ملکیت شی داخل ہوجا تا۔

ورحقیقت رمورت آزادی کی تین بھی نے کا فلام ال معالم کے اور الک کی ملیت ہے اللہ کی ملیت ہے اللہ کی ملیت ہے لکی جا تا ہے اللہ کی ملیت کے لکی جا تا ہے اللہ کی اللہ کی ملیت کا کا قلام وجاتا ہے جس بھی اس کورت اول کے باللہ جا اللہ کا قلام کی مورق میں جارکیا گیا ہے۔ باللہ جا اللہ مورت کو گی آزادی کی مورق میں جارکیا گیا ہے۔

## آ زادگرده غلام

روما کی تاریخ بنانے بین آزاد کردہ غلام ول کوچی برادش ہے لیکن بونان میں جوغلام آزاد

ہوتے تے ان کوکوئی شیری جن مطلق نہیں مانا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ اور چند در چند مصائب
میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ رہنے کے لیے ان کوکی شخص کی سرپری حاصل کرنی ضروری تھی اور گھر
ان غریبوں کو ایک بھاری فیکس بھی اوا کرنا پڑتا تھا اور ہیک وہ تھا جواجنی باشندگان شیرے وصول
کیا جاتا تھا۔ پھراس کے لیے خاص خاص قواعد تھے جن کی بابندی اس پر لازم تھی۔ اگران میں
سے بھی کی آیک تا ہوں کی خلاف فرد کی ہوتی تو بلور مرزال کو دوبارہ غلام بنالیا جاسک تھا۔ اسمیل کا

## مفرقدتيم

ویا کی وقد یم تفلت بن علی صرفی تغذیب و تمایان اخیاد داسل بے کین آپ و تجب ہوگا کہ تہذیب و تک کے تخذیب کی تحدید کا کہ تہذیب و تک کہ تہذیب و تحدید کا کہ تہذیب و تحدید کا تحدید کے تعدید کا تحدید کا تحدید کا تحدید کے تحدید کا تحدید کا تحدید کے تحدید کے تحدید کا تحدید کے تحدید

## مينيول عن غلاق كلافلان

#### روميول عن غلامي كارواج

اسلام بس خلامي کی حقیقست

غلای کی تاریخ بی رو ما کی فلای ایک فای ایک و کی ہے۔ مرف ای موضوع پر متعدد ارباب قلم نے چی تعدید ارباب قلم نے چی اندین ایٹا قلام کی جی اندین ایٹا قلام کی جی اندین کی جی اندین کی تعدید کی اندین میں چی بعد اور جہ نے باندین میں چی بعد اور جہ نے باندین کی تعدید کی خلام می سیجے جاتے ہے اس کے طاوہ رومانی قانون میں چی دفیات ایک تیس جن کی روسے وہ جب کے باندین کی مرابات کی آدادی کی تعدید کر دوست کے تعدید کی تعدید کر دوست کے تھے۔ جگ میں جولوگ کر قار ہوتے ہے ان کی روائے بازاروں میں بہت کم قیمت پر فروخت کر دیاجاتا تھا۔ لاکوں اور لاکوں کو چرالاتے اور فلام باندیاں بنا کر کے دیے ۔ اس میں شربین کر دیاجاتا تھا۔ لاکوں اور لاکوں کو چرالاتے اور فلام باندیاں بنا کر کے دیے ۔ اس میں شربین کی افغان میں جب کی بہت مام تھا۔
لیماس کا رواج بھی بہت مام تھا۔

ان كا عام دستور تها كرچس غلام كو يجتابونا قلاس كو پگرى ايك او نجى چنان بر كفر إكردية

تضناك برايك كاكساس كود كه سكادرجس كويسد بوده فريدسك

ردما کی مکومت آخر سورس تک ری اور کی این این این کاری کی سب سے بوی مبذب اور متدن مکومت می ایک کار سب سے بوی مبذب اور متدن مکومت می لیکن اس کے باوجود ان کے ترنی امیون دقواحد میں فلاموں کے لیے بھی حقوق نیس سے اور انسانی زیرگی کی نعتوں سے بہرہ ایدوز بونے کا انسان کی حق شاف زیرہ ورکھنے اور آل کرنے میں آتا میں رکل ہوتے ہے۔ کی کوان کے کی مل پر کار میں ہونے کا حق شام

# فلامول كوسزا تين

ان کے یہاں غلاموں کوسرا دینے کے بھی جیب وفریب طریقے رائج تھے مثلاً کی غلام سے کوئی اونی سام مادر ہوا اور انہوں نے ایک بیوا بھاری گافراس کی کر پر لاود یا اور اس پر طرف

ستم ید کرخلام سے کہا جاتا کدای حالت شی جا کر محتول شی کاشت کا کام کردیمی ان کوبلورسرا النالئا دیا جاتا اور بدی بدی وزنی تیزین ان کے جم سے باعد حدی جاتی اور مجی ان کواس ب دودی سے ماراجاتا کہ تھارے بیٹے بیٹی تی سے بی آزادہ و جاتے تھے۔

معرا سانے۔ بارد نے خاص مدی سلفت میں غلائ کے نام سے ایک تعیم اور براز

معلومات کتاب کلمی ہے۔ اس بین وہ تو آیک کے دوما بیل جولوگ آباد ہے ان کی تعداد تو مورس نے کمی ہے کین ملاموں کی تعداد کی ہے دو گئی ۔ آبال دھین ہے جود کلف ہے دوراس کا متباہد سے خاصول کی آبادی موم کی آبادی کی آفر بیا آبادی ہے تعالی تھی ہے۔ دوراس کی متباہد سے خاصول کی آبادی موم کی آفر بیا آبادی ہے تعالی تھی ہے۔ ان کو جہاں کہ میں موقع میں گؤر کو گئی ہوتے ہے۔ ان کو جہاں کہ موقع میں خاصول پر زیادہ خت اور بہانہ مطالم ہوئے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے متعاور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کے بند ہو کے سے اور بدقانون مناویا گیا تھا کہ وہ کہ ہونے گئی ہوئے کہ ایس کے خان کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن اس قانون کے موال سے خان کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن اس قانون کے موال سے خان کا کوئی وہ موسل ہے م

#### غلامول كيساتحد مراعات

روم کی ظامی کویمن اددار پھیم کیا جاتا ہے۔سب سے آخری دور میں ظامول سے متعلق متعدد اصلای قرائی دور میں ظامول سے متعلق متعدد اصلای قرائی مقالت دور کا ایراقد ام روائ ظامی کے قریبی کی انداز کا بیش غیرتھا سال قوانین مراعات واصلاح میں سے چندیہ ہیں۔

بجل كوبيتا اورقرض كربد المش وسعدينا منور وارد إكما توا

ا۔ روم میں غلاموں کوسرا دینے کا ایک جمیب طریق آگدوہ غلاموں کو درعموں سے لانے کے کے لیے اس کا میں اس کو بھی کے لیے کا ایک جمیع کے لیے بھی در تغلامی میں اس کو بھی معنوع قرار دیا گیا تھا۔ معنوع قرار دیا گیا تھا۔

سا۔ ہارڈین (Hardian) نے ایک آقا کے لیے بینا جائز قراد دیا کہ وہ جھٹوری کی اجازت کے بینا جائز قراد دیا کہ وہ جھٹوری کی اجازت کے بغیراپنے غلام ولک کرے کی اینائی مقدمہ چیش ہوا تو اس نے غلام مقتول کے آقا کوالیا ہی طرم قرار دیا جیسا کہ کی دوسرے کے غلام کو لگ کرنے پر طرم ظہرایا جاتا۔

اس نے برقانوں می بنایا قاکہ جی اللم کرما تھے اصطلاکیا جائے اور میادت گاہ کے ۔ کیمونف موجائے گا۔

ردم بمن ایک عام دستوریرتها کرافی این باند بول سے بیشر کرائے تھی تین جرت کا مقام کے کھوال کے بیش کرائے تھی کی نہدت اس کے کہ فلامول سے متعلق جو اصلاحی قوانی میں ایک بعدیہ طرح کی کو فات کے چار سوا فحالی برس بعدیہ قانون منایا گیا تھا کہ جو کوئی فنص اپنی با عربی سے کسب کرائے گائی کر دادی جائے گی جھینین قانون منایا گیا تھا کہ جو کوئی فنص اپنی با عربی کی صعمت وری برس اے کرو جو بری۔
(Justinum) نے اس میں اور اضاف کیا مہا عربی کی صعمت وری برس اے موت جو بری۔

انی اصلاحات کا ایک بر بر تھا کے کانسٹیکا تی (Constantine) نے بیا تھ القرار کردیا کہ خلاموں کی تعلیم میں اس الم خلاموں کی تقسیم میں میاں ہوی، بھائی اور بھان، باپ اور بیٹے جس تفریق نے جائے جسٹینین نے الکے تقدم اور آ کے برحایا اور بہ قانون بنادیا کہذی وجم میں سے الکرکوئی ایک قراد کیا جائے گا تو ایک قدم سے امر اوجمی آزاد ہوجا کیں سے ا

## غلامول کی آزادی

روم می غلام آزاد بھی ہوتے تھ لیکن اس کے لیے چددر چند وقتیں تھیں، پھر آزاد کرنے والول می نیب بھی بخیرتیں ہوتی تھی۔انسائیکو پیڈیا آف ریٹین ایڈ اٹھکس کا مقال تھ رکھیتا ہے: المصولی خود فرضی اور کینکی کا ظہور شایداس قدر بھیا تک حل شی کہیں نیبی ہوا ہوگا، بتنا کہ میاں قلاموں کوآزاد کرنے میں ہوتا تھا۔ غلام کوآزاد کرئے آزاد کرنے والا اپنا کچے کھوتانیس تھا بلکہ کچھاورزیادہ حاصل کرلیتا تھا۔ رومیوں بین آزاد کرناشرافت اور مجابت کی دلیل کم اور دمنتی دکھ جمال" کی زیادہ تھی، آتا کو بسا اوقات بیزیادہ سود مند معلوم بوتا تھا کدوہ آزاد کردہ غلام کی تجارت میں بھیت حصد دارے شرکے ہوئیست اس کے کہ کچھ غلام کمائے وہ سب اس کے نام اورای کی ذہبداری کے ساتھ انجام پذیرہ ہو۔"
ادرای کی ذہبداری کے ساتھ انجام پذیرہ ہو۔"

اس تقریر کا مصل یہ ہے کہ دوم میں لوگ فلام آزاد کرتے ہے قوان کے اس مل کا محرک کوئی اخلاقی انتظافی فریس ہوتا تھا بلک اس کی جد زیادہ تر اکتشادی ہوتی تھی۔ یہ بھتے ہے کہ فلام اگر محالت فلائ کوئی کارد بارکر نے گا تو اس میں انتاقا کہ ہیں ہوگا جتنا کہ آزاد کرنے کے بعداس کام کوکرنے میں ہوکی میں۔

روم بی غلام کی آزادی دوهم کی تی ، ایک یا قاعدہ اور دوسری ری ۔ پھر هم اول کی تین فشمیں تھیں ۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ آزادی صرف زبان سے کہد یے سے جی ثابت نہیں ہو جاتی تھی بلکہ آ قاکوعدالت میں حاضر ہو کر کہنا پڑتا تھا کہ بی اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں ، اس پر جسویٹ اس کا تحریری بیان این تقالور اپنے دیجھاس پر قبصہ کردیتا تھا، اس کے بعد شہر کے لوگوں کی فہرست میں اس کا نام درج کرایا جا تا اور اس کی آزادی کا اعلان عام کردیا جا تا تھا۔

اب دوا پنتجارتی کاروباراور دو مرے معاملات میں بالک آزاد ہوتا تھا اور آزادوں کی طرح شری موق کا بالک می کین ایٹ آتھ ہے ساتی اور اس کے گھرانے کے ساتھ اس کے تعلقات اب بھی میم غلامانہ ہوتے تھے جن کے قائم رکھنے پر حرف ادر قانون دونوں کی دفاعت کے پیش نظروہ مجدر تھا۔

دو موافق اروی ای این کی اولاد کو جارت کرے کا فیزن کے مطابق جولوک کچھلید آسیلی کے مبر ہوتے تھے ان کو یا ان کی اولاد کو جارت کرنے کا بی جی کی ان لوگوں نے کر کے بیس ای اولاد کو جارت کرنے کا بی جی کہ ان کو یا ان لوگوں نے کر کے بیس آزاد کرد ہے تھے اوراس طرح کو یا خود جارت کر کے قانون تھی کے مہا استال کر کے تھے دوم کی تاریخ ہے اور اس طرح کہ آزاد کردہ فلاموں کو مکت کی مومد کی جی اور جودان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی اور عرف علی بین بین میں بیٹے بی بین میں میٹ تھی مامی قوت و طاقت بھی بیدا میں دولت کمائی اور عرف کر کی کی موقع نہ تھا۔ کر لی لیکن آکسٹس کے مہد تک ان کو تھک زعم کی جی تمایاں ہونے کا کوئی موقع نہ تھا۔ کر لی لیکن آگسٹس کے مہد تک ان کو تھک نے کھی تھی جی ای اور عرف کر کی کوئی موقع نہ تھا۔

موسائی، ملک کی حکران معاصت ان بھی ہے کی ایک کے مبرقیس ہو سکتے تصاور ندان کو مجسل بی ۔ کاستی سمجا جا تا تھا میں۔

# فرنكيول بيس غلامى كإرواج

فرگی قبائل یس فرانسی اوک فلاموں کے معالمہ یس سے فیادہ ہے رقم، قضد داور میں میں اس کے قانون میں اس کی صراحت تھی کہ اگر کوئی آزاد کی بائدی سے ناح کرلے کا قدوہ بھی ہوں کے مطاب کے گا۔ ای طرح اگر کوئی تروکی غلام سے نکاح کرلے گو فاوند کی طرح دوہ کی بائدی بھی جائے گا۔ ان یس سے بھی قبائل کی تنی کا عالم بیتھا کہ وہ غلام سے نکاح کرنے والی شریف و آزاد مورد اور بائدی سے مشادی کرنے والی شریف و آزاد مورد کا دور بھی ہے۔ مدونوں کوزندہ آگ میں ڈال وسیقے تھے۔

### يورب من رواج غلامي كاسب

ادب مل ظامی کال رواق کا مبد بیقا کندی شروع شروق این مراسود در دیا ہے۔ فینوب کے ثال میں فروش ہوئے مجرآ ہشدآ ہندوسط ہورپ میں مغرب جوب کی طرف متوجہ ہونے لگے۔اب ان کے لیے ناگز رہا کہ ماہ میں جو قبائل واقع ہوں ان سے جنگ کریں۔اس زمانہ میں عام قاعدہ تھا کہ جنگ کا سران بلاکھ فلام بنا کر تھو ہے تھے۔ مودا کروں کی ہوئی ہوئی جا متیں تھیں جوفر انس اورائیون کی راہ سے قید ہول کھ افراد تا ہو رہاں سے شام دم مراب جاتے تھے۔

فرنی مودا گردوی اور جرمی فلامول فروشت کرنے کے لیاد نوب اور مرامود کے کناروں تک جاتے تتے اور بر ہوں کے ربوڈ کی طرح افرانوں کے اس کارکی آئے گئے ہے میں کے مطابقہ ملے تھے اس کے مطابقہ اور جس کے اس کے مطابقہ اور جس اپنی اولادکو مال معنان کی اگر سے مطابقہ کے تھے۔

#### روس مس غلامی

بعض ردی کہتے ہیں کہ ابتداروں بھی غلافی کا وجود بالکل شرقعالیکن وہاں گی دیمیاتی آبادی تین طبقوں پر مشتل تھی۔ ایک غلام ، دومرے آئے فاور ڈورافی حرد در اور تیسرے کسان۔ اٹھاروی حداثی بھی ان شخوں جماعتوں کو غلاموں کی ایک شماعت بنالیا تھیا تھا۔ غلاموں کی طرح ان کوٹریدا اور پچا جاتا تھا اور ان کی فروخت کے لیے باتھ عدہ وشتیار شائع ہوتے تھے۔ اور اور کے باسکو محرّے میں ایک مرجہ چھر غلاموں اور باتھ ہوں کا ایک اشتیار شائع ہوا تھا اور اس کی مبارت رہے تھی۔ " برائ فردخت موجود ہیں .... بین کام کرنے والے مرد محد تربیت یافتہ اور دو فو بھورت
لاکیاں جن میں سے ایک کی افراضارہ سال کی اور دوسری کی پندرہ سال کی ہے۔ یہ دونوں
لاکیاں فوش منظر اور خاند داری کے خلف کاموں سے بخو بی آگاہ ہیں۔ ای گر ش ان کے
ملاوہ دواور پالی بھائے والے فلام فرونگل کے لیے موجود ہیں، ایک کی عربیں سال کی ہے،
لکھ پڑھ سکتا ہے اور آلات موسیق برگا سکتا ہے اور شکار بین بھی بڑی مددد سے سکتا ہے۔ دوسرا
فلام خوران اور مردوں دونوں کے بال سٹوار سکتا ہے اور ای گھر بین بیانو و دیگر آلات خنا
بھی کھنے کے لیے موجود ہیں۔ "

الیکرنی (الم ۱۸۱۵ ما ۱۸۲۵ م) کے فلاموں کے انتخاق اس طرح کے اشتہارات شاکع کرناممنوع قرارد یااور کولس اول (Nicholan) نے تواس دواج فلامی کا بالکل خاتمہ ی کردیا <sup>29</sup>۔

### موجوده مغربي قومير

موجودہ مقربی قوموں میں فلای کارواج انیسویں مدی کے نصف تک رہا اس کے بعدان سب نے متن ہوکراس رواج کو باطل کرنے کا آراداہ کیا۔ لیکن جب تک رہا فلاموں پرطرح طرح کی ختیاں ہوتی تھی۔ پراس ایک قانون قما جس کو' سیاہ قانون' کہتے تھے۔ براس عربی شاکع کیا گیا۔ اس کی روست اگر کوئی جشی کمی شریف آدی پر دست درازی کرتا یا سرقہ کے گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس کوئل کی سزادی جاسکتی تھی۔

### بمالك جاشة كي مزا

فرار ہونے کی مزایقی کے اگرائی کے آئی ڈکھت ٹاٹٹا کشہ کا ارتکاب پہلی یا دوسری مرجہ کیا ہے اور اگر ہے اس کے دونوں کا ان کا ف ڈالے جا ایکن اور ساتھ لو ہا گرم کر کے اس کو داخنا جا ہے۔ اور اگر اس پھی بازشآ ہے اور تیم کی بازشآ ہے اور تیم کی ہوتے تھے۔ وید یکنی کہ وہ مختوں سے قانون کے ماتحت الکھتان علی کو ت سے فلام آئی ہوتے تھے۔ وید یکنی کہ وہ مختوں سے محمرا کھرا کر ہما کی جاتے ہے اور جب گرفار ہو کر آئے تے تھے تو قل کر دیے جاتے تھے۔ فرانس ایس بیمان اور اصلاحات ہوئیں فرانس ایس بیمان اور اصلاحات ہوئیں فلائی کا روائے بھی بند ہوگیا اس

# جنو في امريكه

جؤیی امریکہ یس غلام بنانے کا رواج انتہائی وحثیانداور جابراند تھا۔ ' سیاہ قانون' کا مفادیہ تھا کہ اگر کوئی شریف کسی باغری سے لکاح کر ہے گا تو اس کوئو آبادیات بی کوئی عہدہ نہیں اسکا۔ ان کے قوانین میں اس امر کی تقریح کی گا قا کو اپنے غلام پر برطرح کا افتیار حاصل ہو۔ یہاں تک کہ زندہ رکھے اور مارڈ النے کا بھی۔ مالک اپنے غلام کورس دکھام تھا۔ اجرت پردے سک تھا اور اس پر قار کھیل سکنا تھا۔ سب سے زیادہ عجب بات یہ ہے کہ غلام شہر کوں پر بغیر سرکاری اجازت ماسے کہ میں مال کی سرکوں پر بغیر سرکاری اجازت ماسے کہ میں اس تھا کہ انہیں قدر کراؤے فراواس کے پاس سات غلام اسکے نظر آبا ہے تو برقس کو افتیار حاصل تھا کہ انہیں قدر کراؤے فراواس کے پاس سرکاری اجازت ہویا نہ ہو۔ مرف سفید قام ہونا ہر طرح گا تی گا نظر تھا۔ ظلاموں کی نسبت مرکاری اجازت ہویا نہ ہو۔ مرف سفید قام ہونا ہر طرح گا تی گا نظر تھا۔ ظلاموں کی نسبت ان لوگوں کی ' کی با خلاق' کا سرعنوان میہ ہملہ تھا کہ ' غلام ایک جم ہے بردوح بے تھی اور اس کی زعر گی ہمارے ہاتھ جی ہے'۔

۱۱ کا کا و اور ۱۱ کا ویس نیو یارک بی فلامول نے انتہائی فیتوں سے تک آ کر بعاوت کی۔ جی بیر بواک بیوفلام کرفار بوکر آتے تھے یا تو گاڑ ہوں کے پہیوں کے بیچ د بوادیے جاتے یا زعرہ درآ کش کردیے جاتے تھے۔

# یے زمانے میں غلامی کی دسم

ظامی کی رہم اور غلاموں کی جہارت کے باعث بور پین مما لک جی کیمی کیمی قیامت سابانیاں ہوتی تھی کیمی قیامت سابانیاں ہوتی جی استان کا ایک باب آپ برد کی جی سے اگر آپ ذیل شال مقالد علی ایک مقالہ کا اقتباس نہ برحیس کے جوانسائیکو پیڈیا آف ریکین اینڈ ایمکس کے فاضل مقالہ نگار نے تکھا ہے دو کھتا ہے:

۱۳۳۲ء می کول (Ganzalea) نے وی قالم بر تکالی کے شاہرادہ ہنری کو بطور تھ بیش کیے۔ ۱۳۳۳ء میں دیو ٹریسٹن (Namez Tanatan) افریقہ کے لیے ایک مجم بر برگی راست سے روانہ موا اور جدہ فلاموں کو لے کروا کی آیا۔ افریقہ کے لوگ فلز کا این ملوں کو تا ہے۔ کرتے تھے جوان کو فلام بنانے کی فرض سے کیے جائے تھے۔ ہو بین تا جماری تا جملوں کے عدر بدا کرنے کے لیے الی افریقہ ش آئی میں جگ کراویے تھے ١٥٦٢ء میں مرجان بأكك كونيا ك العان والدوقين وغلام والهل فيد بالران كوفرونت كري الكلينة جلا آيا-فراتسي المستخااورة فالن سندكم إلى فلامول في قبارت كاسلىد برابرجارى دباليكن اگر يودل ك بال اي كامراغ وافر (Chanos) كال فرمان تك فيس ما جواس ن ١٩٢٦ مي افريق كمنى كما مضول كلما فقا كدور والوي الاقول كي افريق غلام مها كر عدد الما الله على عيره ي الوك في الكيفران الن معمون كاشائع كي كرتام ووافريق جِوْراْس كَ نوآ باديات عن سكنت ولكة في فلام علت بالكتريس ١٩٥٥ أمين كرويل ن جيا كا تان والل عند يحينا تعديما كيدل بعد ومغيدة م اورات ي نكروفلام وجود ين اور خوادة بال كن من من الول كامة النبه و يكافيله ١٩٧١م شان تيرى افرية كمنى قائم و في اوراس كالمقعديدك عانوى الحرب كابهوستاني والايات يمن تل الماطام مالاندمها كيجائي المادادور ١٩٨٩ء ك وموان وك يمل كي من عن مجل والله عن الراح وار برار غلام برسال نوآ بادیات شکل آباد کیے جاتے سے فرانس کروئے ، نادی ۱۹۸۷م کو ان فریبل کی مر گزشت لکیے موسے بان کیا ہے کہ اس جگہ کی سب سے یو کی خوارت ان خلاموں کی ہے جن کو يهال لاياجاتا ب بيلوك بيهال بالكل مادرزاد يبتكي كرماتهما تع بين ادران كاكا كمان كا معركول كمل كو يكفتين العمال كالمتحال المخذول الدرج يال في الرح كرت بي ١١١١م الحريدول اورا تعلع ل كرميال جوموابده مواقعاس كي دوسي الكيند في روعده كيا تعاك الميكن والول كوشم سال تك برار جار بزاوة تحد سوفام سالاندمها كرتار بيكا فاسول كي تجارت عدولتي المراسط فالمعلاد المالكان وفول كر بارثاد ال عربايك حدر كريك تقد افریق کے غلاموں کی جارت کا سلسلہ مار جارگی آیا گیا تھ کہ ۸۸ کا ویس جب خلامی کے انسداد كي لي إرامن عن الك بل عين كما كل واعداد كل جاتاب وقت افريقت بر سال دولا كحفلام لائ بلا تصرين عن أيك لا كاس كار فيرو اور بقيد افريقة كمشرقى ماطون سعاران اور كي ورسعه المراق المستاد كادر معر اوات جات ي

غلامی کے لیے اصلاحی کوششیں اور اس کا انسداد

فلای کی بیشرمتاک اور فرنجکال واستان آب نے سن لی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ فلای کا روائ و نیا کی قدر بھیا کے شکل وصورت کے روائ و نیا کی قدر بھیا کے شکل وصورت کے

ساتھ۔بدردائ کویاایک دیوجان شکارو فرعت خون آشام قاج اینادین حرص و آ زکو لے ہوئے برجكه موجود تعاجي انسانى تهذيب وشرافت بكفوان كوهره بشاره كرسك يصسن على تجدواتيس كا حره ملاقعا \_ يمال تك دوقوش جوائع تبذيب وتون كاسان يرا فاسب دايتاب بن كرچك رى يى اورجنون ناجاى وعرانى اسول دوانى تنديب وترييد كرك ازمد درى رتى بافتة قوس كنقش إعظمت على والاسكاليما عدواتم الزامة الكاوان يادوذكر سے منانا جا ہاہے وہ خود می اس احدت میں گرفتار تھیں ۔ اوران کے جیب ودائن کا کوئی کوشرایساند تھا جواس نجاست وكندكى سے بچا ہوا ہو۔ فلام ان كے بيان ايك جانور تعالميش ومشرت كاسامان بخر وفرور کی پی ،اورداحت وآ رام کامر اید جر اطرح انبان جانورون کا گوشت کما تا ہادر نیل کیجا ہا ہے کام ودائ کی قرائع کے لیے بعول کوزی کرتا ہواو فرمندہ کی موتا، بلکہ سمحتا ہاس نے کوئی ظلم بیس کیا۔ بیسب ای لیے میں کدائی کولذت کانیا تھی اوراس کے لیے لطف وسرت كاسامان بنس تميك اي طريع بيرقعي كل كاتماشا و يكينے والى تو عب غلامون كوجحتى حمين ادراس كرما ته معالمد كرتي حميد النا المقدود عن افعال والراو المعام كاب-ايك انسان خواه كتنايراى متكدل، عدرهم اور كالم موراني طالماندزندكي كوروناك واقعات كو یا وکرے بھی اس کی زبان ہے بھی ایک آ وہ کلہ وصرت دافسوں نکل جاتا ہے۔مظلوم و بربس غلامول كي آي بلآخركاد كروكس ادرانهاني حرص استفار معدواستبداد يحالن يدكاه هكارول كى يح ديارا ركمائ بغير شدى - چاچى اليسوى مدى كوسد يى قلاى كاندادادراس ك لياصلاى كوشول كي كخ مح يك كا عاز بوااورانجام كارفرانسي لوا ياد يات عن ١٨٣٥م على غلاى سي متعلق بعض مفيدا صلاحات وكي اور ١٨٩٨م وي الركاي الكي عن خاف كرويا كيا-عردوسرى جكول براس كاقليدك في العدا ١٨١٥ من وي المعظري جزائر الدامماه يس کوباے اور ۱۸۸۸ء یس برازیل سےاور ۱۸۹۰ مین زنجادے غلای وطی طور پرفتم کردیا کیا ليكن انيسوي مدى كة خرتك برجوب كرجود شركيز لينذك جلمة ووآح رجاور اوكول كوفلام بنات رب- يمرى ١٨٨ ويش فيال كي فلاى كاستيمال كرويا كيار

غلامی اب بھی موجود ہے

 (اس كاتعبيل آ معلوم موك) - ال ليخت افسول ب كدان ظامول كاتعداداب مى باغ المسكن به وي المال من المالي المالي الم

ایک خرجی تی جس کا خلاصہ پیدرج دی آ

میں ایس جمید اقرام کی مقورہ میں جرید قبران بر مقتل ہے اور جو غلای کے مسئلہ پر فور وخوش کرنے کے لیے مقرری می ہے اس نے اسماری ہے ملا پر بل ۲۸ ہ تک برابر اپنے

اجلاس کیے۔ ۱۹۱۰ء بی لیگ آسیلی بی باد وسیسل نے برطاندی مکومت کی نمائند کی کرتے ہوئے رائد کی کا تعدی کرتے ہوئے رائد کی کا ایک اور ایس اس میں کھا اور کا بھی کا بھی کا بھی اور کا بھی اور کا بھی کا بھی اور کا بھی کا ب

اس کے او جود بھی آبادہ او میں جعیت اقوام کی جلس نے المان کیا تھا کہ د تھا کرنے والی میں میں جن کی تعداد ۸۱ تھی اپنے اپنے علاقوں میں قلاموں کی تجارت کوتشدد آ بر حکمت عمل

# غلامى كاذكر قران مجيد ميس

ام قد بر بس غلامی کا جوروان پایا جا اقدائی کا تاری زیادہ او کی بیت ایسا ہوتا اگر برتھا۔ اس کے بغیر آپ غلاموں کی نسبت اسلامی مراعات و قطیعات کی اجیت کو پورے طور پڑئیں بجھ سکتے تھے۔ اب جبکہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کہ غلامی دنیا کی برقوم میں پائی جاتی متی اور کس کس شکل وصورت کے ساتھ کہاں کہاں قلاموں کے حقوق کیا تھے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا تھا اور پھر یہ بھی دیکھ فیا کر تہذیب و تھرن کی ترتی کی وجب جب ان قوموں نے غلاموں کے متعلق اصلامی کوششیں شروع کیس جو اس سلط میں کہاں جگ جا سکیں اور بید اصل موضوع بحث سے متعلق بھی کہا جائے۔

# كياغلام بنانے كاذ كرقر آن يل ہے؟

جنگ کے اکثر و بیشتر احکامات موری انعال میں نہ کور میں لیکن گرفتاران جنگ کی نسبت ایک موقع پر مرف بیارشاد موتاہے:

مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنُ يَكُونَ لَهُ اُسُوىٰ حَتَّى يُعْجِنُ فِي الْآدُضِ. (موده انتال) ترجمہ: نی کوئیل چاہیے کہ اسٹے ہاں و کے قیدیوں کو جب تک فوب فوزیزی نہ کر لے عظر (موده الانتال)

#### بدركا واقعه

عام ارباب تغییر کلیے ہیں کہ بدآ ہے واقعہ بدر سے متعاقی ہاوراس کی شان زول ہد ہے کہ بدر میں جو کافر مسلمانوں کے باتھ آئے تھے آئے خفرت ملی الله علیہ کافر مسلمانوں کے باتھ آئے تھے آئے خفرت ملی الله عدر نے مشورہ کیا کو معاف اس کے دسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ معرت البہ کروشی الله عدر نے مشورہ دیا کہ ان کو معاف کردیا جا ہے کہ آپ (آئے خفرت ملی الله علیہ کا ان اور کریم النفس ہیں۔ کی نے فرط فیظ دففس ہے کہ آپ (آئے خفرت ملی الله علیہ کی ان وحدت البو کر میان اور کریم النفس ہیں۔ کی نے فرط فیظ دففس ہے مقابل کو کہ ان کو جواز داگرا جا ہے کین رعمت عالم ملی الله علیہ بلم نے معرت البو کر کے معاوضے کے معود رے بری عمل فرمایا اور اسپر ان بدر ہیں ہے بعض کو معاد ضد کے کراور بعض کو بغیر معاوضے کے می رہا کردیا۔ آپ نے اس وقت اسپر ان جنگ ہے جو معالمہ کیا ہر چند کے دہ آپ کی طبی تری ورافت، اور ذاتی علم وعلو بھی تھا گیا اور میاسی حالات اس فیصلہ کا اقتفاء نہ کرتے ہے۔ اس لیے آبات بالا کے ذریعے کیک گوئے متا سر بیس کو وہ اسپنے پاس قید ہوں کو زیم در کھے۔ اس کے کوز مین برغلبہ حاصل نہ ہوجائے اس کوئے متاسب نہیں کو وہ اسپنے پاس قید ہوں کو زیم در کھے۔

اس آیت سے مرف اس قدر دایت ہوتا ہے کے غلب عاصل ہونے تک مسلمانوں کو فدیہ نے کہ میں اور جگ کر یا جو بھے۔ بلکد قل وقال اور جگ کر یا جو بھے۔ بلکد قل وقال اور جگ وجدل کو جاری برابر دکھنا چاہیے۔ اب رہایہ وال کہ اچھا اگر مسلمان معرکہ و جگ جس فقی یاب ہو جا کمی تو اس وقت قید ہوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کا جربے کہ یہ آیت اس سوال کے جواب میں باکل قامون ہے۔

ای ورة من ذرااوراك على كرفر ما اليكياب:

يَّنَا يُهَا النِّيقُ قُلْ لِمَنْ فِي اَيُذِيْكُمْ مِنَ الْاسْرَى أَن يَعلَم الله فِيكُمْ خَيرُ ايُو تِكُمُ خَيرًا اللهِ فِيكُمْ خَيرًا يُو تِكُمُ خَيرًا وَ تِكُمُ

اے تی ملی الشعلیوسلم آپ کے بیٹے علی جوٹیدی بین ان سے کبدد بیچے کدا کر اللہ نے تم میں مطابق مطابق کا اللہ نے تم میں مطابق مطابق کی مطابق کا اللہ اللہ مطابق کا اللہ اللہ مطابق کا اللہ مطابق کی اللہ مطابق کا اللہ مطابق کے مطابق کا اللہ مطابق کا کے اللہ مطابق کا کے اللہ مطابق کا کہ مطابق کا کہ مطابق کا اللہ مطابق کا کہ مطابق

با بت می در کے ایران جگ کے تعلق ہاور کا آجلمنگم " سے رادفدیہ اسے اللہ کا است کے اس اللہ کیا جائے۔ اس آب سے میں معلم ہوتا کہ جگ کے واروکون کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے۔

# سوره محرکی آیت

البترسورة محرش ایک آیت ہے جس سعماف طور پراس وال کا جواب دستیاب ہوتا ہے۔ اور دہ ہے:

قَواذَ الْقِيْمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَعَرَبُ الرَّقَابَ حَتَى إِذَ الْفَعَنْتُمُو عَلَيٍّ لَكُو الْوَ لَاقَ قَلْمًا مَنَا بَعْلُوَ إِمَا لِلَاآءُ حَتَّى تَطَعَ الْحَرُبُ اَوْزَادَهَا.

سوجبتم مقابل ہو محروں کے قو مارد گردنی، میان بھک کہ جب خوب آل کر چکو تو مضبوط با عدد اوقید، پھریا احسان کی جو یا معاوض کی جوجب تک کرد کود سے از آئی آیہ ہو تھیاں ہے۔ اس آیت کا مطلب کا ہرآ ہے ہے گہا سیروں سکے ساتھ صرف دو حم کا ہی معاملہ ہوسکتا ہے۔ ان کوفد ہے لے کرد ہا کردیا جائے گیا اس سکے بغیری ان کود ہا کردیا جائے۔

# آيت من وفداي علق بحث

لیکن جرت کامقام ہے ہے کہ اس آ ہے کے متعلق مغرین بہت مخلف ہیں۔ایک گروہ آو اس بات کا قائل ہے کہ بیآ ہے منسوخ ہاور سورہ برا قائی وہ آ ہے جس میں شرکین کے آل عام کا تھم

ین اسر معاورہ حیاں ہی ہے اور اس میں ہے اور اس میں بعد ہی اور داہد اس میں بعد ہی اور داہد اس میں بود کا میں بود کی میں ہو اس اور اپ و شمنوں کی جائیہ ہے الکی محفوظ اور مامون بود ہائیں۔ چنا مجھ یہ بت کا ایندائی جسٹر میں اف افغہ نعمود کی جائیں۔ بالکی محفوظ اور مامون بود ہائیں اس کود آجت بھی میں شرکون کے متعلق محم دیا کیا گھنٹ کے میں اس بود اس میں اس وقت کے لیے جبکہ جنگ ہوری ہواور سلمانوں کی طرف سے اطمینان کی حاصل نہ ہوا ہو۔

جگ اوراس کے ادکام کے سلسلے کی بھٹی آ بات ہیں ان سب پرایک مجموقی نظر ڈالنے سے طابت ہوتا ہے کہ کوئی آئے تھی اوراس کے طابت ہوتا ہے کہ کوئی آئے ہیں اور اس کے بعد فتلق حم کے حالات پیش آئے ہیں اور سالی تدیر کا انتخباء ہوتا ہے کہ ہر موقع کے دہی کاروائی کی جائے جو دہاں کے مناسب اور لائق ہو۔ جو مغرین من وفعا کی آئے ہی ومنوخ قرار دیتے ہیں انہوں جائے جو دہاں کے مناسب اور لائق ہو۔ جو مغرین من وفعا کی آئے ہے کومنوخ قرار دیتے ہیں انہوں

نددهقیت السور کی مورد ایک می در کا با باده ان کا ایک اور با باده ان کا ایسا که به آیت بنگ بدر که بعد از لی به و با که بیرا که بخشرت می در باد بر بیران بریک کا بیران بیران بریک معاوضه می به که در این این بیران بریک سیستان می بیران بریک معاور بیران بریک می بردون ایک این می بریاد می بردون ایک دونون ایک

فكان في ذلك تقويد لقول الجمهوران/ الامر في اسرى الكفرة من الرجال الى الامام

ٹامرے دافدے جمیور کا س ول کورٹ کیٹی ہے کہ کاد کے مردقید ہوں سے متعلق امام کوافتیاد ہے۔

يفعل ماهوالاحظ للاسلام والمسلمين للم

كاسلام اورسلمانول كي لي جومعا لمدنياده بهتركر

عُرسورة افغال كَا يَاسِيمُ الْكُانَّ لِنِي أَنَّ يُكُونُ اللايط كَاتَمِير كَا يَحْت البران جَلَّ كَمَا تُولِ ا كما توا تخفرت المحافظة بم محقق معالمول كالأكرك في بعدار الأفرات بن : فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور أنَّ ذلك راجع الى داى الامام ومستعمل الدوالها تدبير الامام بعد الإسربين ضوب الجزيته لمن شرع اخلمان اوالفتل أو الاسترفاق واللي بلا عوض اور بعوض اللا

ہیں یہ سب قول جمود کے قابل ترجی ہونے یہ والانت کرتا ہے کہ قید ہوں کے ساتھ معاملہ کرتا امام کی رائے پر محمول ہے اوراس کا خلاصہ بید ہے کہ کرفرار کرنے کے بعد امام کو افتیار ہے کہ ان لوگوں پر جزیہ مقرد کرے بین سے جزیب کا لین مشروع ہے یا لل کرے یا غلام بنائے اور یا موض کے کرا یا بھی معاوضہ میں ان کی جان پھی گردے

حفرت این ممار قرماتے ہیں کدائی آیت علی اللہ نے اپنے نی اور موس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو جگ کے گرفار شدہ لوگوں کو تی کی کرو ہیں۔ چاہیں تو غلام بنالیں اور اگر مناسب ہوتو ان کوفدیہ لے کرآز زاد کریں 29۔ عام كابول على لكين بيل كروننيا بيت من وفداء كم منسوخ بون كوال بيل ليكن اجله احتاف كي تعنيفات سے ثابت بوتا ہے كمان كی طرف بيقول منسوب كرنا مي نہيں ہے۔ علام محود آلوى صاحب دوح المعانى جو كي حتى بيل فرماتے ہيں:

"قد بول کی نبست اختلاف ہا کو علام کا خیال ہے کہ امام کو اختیار ہے اگر جا ہے تو کل کر دے، بشر طیک اسلام ندلائے ہوں کو کھا تخضرت ملی الشعلیہ بھی ختیات بھی اللہ عید بھنداد بن عدی اور نعر بن حادث (جس کے متعلق اس کی بہن نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کو خطاب کرتے ہوئے چنددلدوزا شعار جے متعلق وان عمل کیک شعریے تھا:

#### ماكان ضيرك لومنتت وربما

#### من الفعي وهو السعيظ السحنق

ان تیوں کوئی کیا تھا کیونکہ اس صورت میں ان کے شروفساد کا فقع قسع کردیتا ہے۔ اورا کرمنشاء ہوتو ان کا غلام بتالے ادرا کرمنا سب ہوٹو قرقی کرنے کے جبیبا کہ مطرت عمر نے اہل سواد کے ساتھ کیا تھا '''۔

بدائع العناكع بس صاف طور پر خاور ہے۔

واما الرقاب فالامام فيها بين حياراتٍ للاثٍ عُكْر

رباسران جك وامام وان كرما في الربي العدار في العلام

یہ کہنا آ بت من وفدا منوخ ہے اور اس بنا پرسور ہُ برأت کی آ بت کے جھم اسران جگ کے اس ان جگ کے اس ان جگ کے اس ان جگ کے اس اسلام الد من یا آل کردیے جائے ، قرآ آن جید کی دو مخلف آ بنوں من تطبق بیدا نہ کر کئے بربنی ہے، ورید اگر فرا قبال سے گام آیا جائے آو ماف نظر آتا ہے کہ ان آیا ہے جن بابسی کوئی تعارض ہے بی نہیں بلکہ دونوں کا مسدات الگ الگ ہے۔

علامدابن جام فرمات بن:

'' سورہ برا آ میں جو کھ ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو گرفار نہ ہوئے ہوں کیونکہ گرفار شہوئے ہوں کیونکہ کرفار شدہ لوگوں کو فار سرہ لوگوں کے مجر اس آ ہت سے بیسطوم ہوتا ہے کہ بجز اس آ ہت سے بیسطوم ہوتا ہے کہ بجز اس کرنے کے کوئی اور جا رہ بی بھی ہے اور میا استرقاق کے جواز کا بھم بقودہ بھی ملی الاطلاق نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ شرکین حرب کا استرقاق جا برنہیں میں۔

موروانقال كالميت" حتى يُغْضِ فِي الأرْهِي " كُرْمَ رِالله تعالى فرماتا ب

إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ.

قامى بينادى "عَيم" كالمير على لكية إن

يعلم ملط على حال ويُعَمَّمُ على كما أربا الالحان ومنع عن الاقتداء حين كلات المعال كلات المعال كلات المعال وصارت العليمة المعرم المعلمة على العليمة المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم العلمة المعرم المعرم العلمة المعرم المعرب العلمة المعرب المعرب العلمة المعرب العلمة المعرب ا

اللہ تعالی اس چرکو جانتا ہے جوکس حال کے لائق ہوتی ہے اور اس چرکو اس حال کے ساتھ مختص کر دیتا ہے جیسا کہ جسب شرکوں کو توکست حاصل تی تو اس نے زیمن پر غلبہ پانے کا تھم دیا اور فدیے تول کرنے سے منت کیا بھر جسب حال بدل کیا اور غلبہ مونین کو حاصل ہو کیا تو اللہ تعالی نے کش اور جان بخشی دولوں کے درمیان اختیار دیا۔

حضرت مبدالدان عرر من الشاعد في الكسم تبدايك ولدالزناكوآ زادكيااور فرمايا كه خداف توجم كوان لوكول يرجمي أحسان كرف كالمعم قرمايات بواكن سيه زياده شراكليز اور فسادى بين اور يمر آب في آيت الاوت كى فا مَنَّا مَعْدُ وَإِمَّا فِلْدَاتُهُ مَعْدً

ای طری کا کی اور واقع این حریراور این مردویان بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ تجابی بن پرسف قصرت حرف این کو این کا است کا کہ الان تیری کو آل کردو۔ آپ نے فر مایا "الله نے ہم کواس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسران جگ کے حصل ہم کومرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو چاہیں قویطری احسان مجموڑ دیں اور یا فدیہ لے کر انہیں رہا کردیں "اس کے بعد آپ نے دی آیت من وفداء تلاوت کی۔

فق مكر كموقع يه تخضرت مل وفي الديم من واقل بوي توفق من اعلان عام كراديا: لا تدمون على جويد والا يعن فلنو والا يتفكن آمية ومَن اَعَلَق بنجه، فهو المِن -كى دخى برحله ذكرو، كى ما محتوال كا تعاقب شكيا جائد ،كى امير كول شكيا جائد اور جس في ابنادرواز وبندكر ليك و المعلن ب- اب بناؤ اگر برقست قیدی کے لیمان وفداء کی صورت اور اس کے لیے اسلام یا آل کے سواکوئی اور راہ ہے بی نیس تو پھر آنخضرت سلی الدطب وسلم کے اس اعلان اور معترت این عرا کے اس قعل کی کیا توجید کی جائے گی۔ حافظ ابو بکر حصاص آحلی نے ان علق آیات کی تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے:

اماقوله فاذ القيتم اللين كفروا فيضوب الزقاب وقوله ما كان في في يكون له اسرى حتى يُدُون في الارض وقوله، فامّا تَقَفَّتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُ بهمه مَن حَلَمُ فَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُ بهمه مَن حَلَمُ فَلَهُمُ فَالله عله وسلم بالالتجان عالقيل وحظر عليه الاسوالا بعد الحالى امرابيه مسلى الله عله وسلم بالالتجان عالقيل وحظر عليه الاسوالا بعد الخلان المشركين وقعهم واكان فلكت في قلعه عدد المسلمين وكثرة عقد الان المشركين وقعهم واكان فلكت في قلعه عدد المسلمين وكثرة عقد علم هم من المعشركين فعتى ألوابي المشركون واذلو إبالقتل والتشريد جاز الاستهاء فالواجب ان يكون طذا حكمًا ثابتًا إذاؤ جد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في اول الإشلام.

الله تعالی کا قول کہ جبتم کھارے او قوان کی گردیمی ماددادداس کا کہ ہی کو شہا ہے کہ
اپ پاس قیدی رکھے بیال تک کدہ وزیمن پر غلبہ عاصل کر لے ادراس کا قول کہ اگر بھی تو
پائے ان کو لڑائی ہی تو ان کو ایک سزاد ہے کہان کہ چھلے بھاگ جا کہ ان کو کھے کرتے جائز
ہے کہ بیتھم تا بت اور فیر منسوخ ہوا درووائی طرح پر کہا اللہ تعالی نے اپنے ہی کو تھم دیا ہے
کہ خوب زیمن پر غلبہ عاصل کرد ادر مشرکین کو ذکیل کرواور پہتم مسلمانوں کی تقت اور
مشرکوں کے سازو سامان اور ان کے آ دمیوں کی کھڑے کے جو ت تھا بھی جی جشرکین مظلوب ہو گئے اور آل وقال سے ذکیل ہوگئے تو اب ان کا زیمہ کھوڑ دیا جائز ہوگیا۔ پس مظلوب ہوگئے اور آل وقال سے ذکیل ہوگئے تو اب ان کا زیمہ کے الیے دی حال پایا جائے جواول اسلام میں واجب سے کہ بیتھ عابت ہو جبکہ مسلمانوں کے لیے دی حال پایا جائے جواول اسلام میں واجب ہے کہ بیتھ عابت ہو جبکہ مسلمانوں کے لیے دی حال پایا جائے جواول اسلام میں افعال درا کا مائٹر آن مبلام میں اور اکا مائٹر آن مبلام میں اور اکھ ان کا دور اور اکا مائٹر آن مبلام میں اور اکا مائٹر آن مبلام کی اور اکا مائٹر آن مبلام کی میں مبلوم کر اور اکا مائٹر آن مبلوم کی میں اور اکا مائٹر آن مبلوم کی میں مبلوم کی میں کی مبلوم کی مبلو

الفرض سورة انفال ، سورة براءة اورسورة محمد ال تنفيل سورتوں كى آيات ايك دوسرے سے متعارض نيس بيں كركى ايك ودسرے كے ليكائ كا جاتے بكتان على سے برايك كا محمل جدا جدا ہے اور ان على جنگ سے قبل اور جنگ كورميان اور جنگ كا مقتل مے مختلف احوال وقوات بيان كے محمد الاسكوكى ايك كى وقت كے وكام بحد نا اور محرخ التو او تعارض مان وقوات بيان كے محمد الدر محرخ التو او تعارض مان

كرفن كا فال بوناقر آن مجد كرفن المطام كظاف ب جوال يحيى مدكر كاب الى كه لياد مدخروري ب

موره انغال کی آیت کاخشاویہ ہے کہ جب تک مطرانوں کو جگ ہی کمل فلبر مامل ندہو جائے مان کو کی منفقت دغدی کے خیال سے آل واقال سے باز ندر ہما جا ہے۔ اس بی بتایا گیا ہے کرمسلمان کو اس کے وقت بیکر اس والمان ہوتا جا ہے لیکن اگر مغرود مرکش دشمنوں کے ساتھ جگ ناگر بروجائے ہی رہندا کا استیمال کی ندہ وجائے ناگزیرہ وجائے کو پھراس کواس وقت تک جم ندلین جا جہ ہے جہ با تک فروضا وکا استیمال کی ندہ وجائے اور جب تک کفر وباطل کی ظانو آن کی تھی گھڑ گھڑ گور پر کھست فردة و فریمت یافت ندہ وجا کی س

المراحة بعدود فرق مال به بالعقام جل كي في جل قم موكن بسلانون في معركة حرب وقع مركة مركة وبالمراحة بالمواعان واسلام مر بلندور فراز بوكيا، جن كم مقدر بي سلمانون كي شير كفر حكن كم بالقول القدا جل بنا قما وه سب كرسب قل كروي كا اب جولوگ مسلمانون كم با تعرف بعد ي به موال مونا به كذان كرما تعركيا موالم كيا جائة و موده فرك مسلمانون كرما تعرف المانون كرما تعرف المانون كرما تعرف كراميران حرب كرماته المرائ من محمول المان كرمون كا بي بالمورد المرائد بي بالمورد المورد المورد المرائد بي بالمورد المرائد بي بالمورد المورد المرائد بي بالمورد المورد ا

الدواودواة كا عد

فَإِذَا الْسَلَّعَ الْأَكْمُ لُمُرَّمُ فَا قَلُوا الْمُثَّرِكُنَّ حَيْثُ وَجَدْ فَعُوهم وَخُلُوهُمْ

وَاحْصُرُوهُمْ وَالْمُعُلُوالْهُمَه كُلَّ مَرْصَدٍ يَه

پیر جب گزر ما نمی مینے بناہ کرتو مارد شرکوں کو جال یا دُاور پکڑ دادر کھیر دادر بیٹھو ہر جکہ ان کی تاک بیل ملک ہے۔

تواکر چاد ہا بہتیر کے ارشاد سے مطابق بیسلند قال کی آخری آ بت ہے لیکن پھر بھی اس کوکی دوسری آ بت کے ساتھ تعارض نیس ہے۔ بلکہ اس کا محل ان سب سے جدا اور الگ ہے۔ اس آ بت کا مقصد بیسے کہ مشاعر حرام کومشر کین کے وجود نامسود سے بالکل پاک وصاف ہونا چاہیے۔ وہ اگر بہاں رہنا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو کر وہیں۔ جیسا کہ آ بت کے اس کلاے سے ٹابت ہوتا ہے:

فان تابَوا وا قَامَوَ اللَّمِياوِ ﴿ وَالوا الرَّكُورَا فَخَلُو مَبِيلُهُمُهُ.

اكرية بركيس منازة مكري فيس اوروكو واواكر في شروع كروي وان كاراستهود دو\_

اس آیت کا سباق لینی اس سے قبل کی آیات دیکھیے تو مطالمہ بالکل دا منے ہوجا تا ہے اور بید سب آیتی ایک بی سلسلہ کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔

حصرت الو ہر روون الله حد من الله عند الله من الله عند معرت الو مكر وفي الله جدنے چند الشخاص كواس ليا منى بيجا كدوه وہال يوم الحر بيل اس بات كا اعلان كردين:

لايحج بعدالعام مشركٌ ولايطوف بالبيتِ عُريانٌ.

اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک ج کر ہے اور نہ کوئی پر ہندہ کو کر کھبیکا طواف کرتے۔
ان حفزات کی روائل کے بعد تاتی آن مخضرت ملی الشد علیہ دیم نے ان کے بیچیے بیچیے حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ 'چنا نی حضرت علی رضی اللہ عند نے ہم کوگوں کے ساتھ موجود کو آن کا اعلاق عام کیا اور فرمایا کہ آئے کہ دوسال کوئی مشرک ج نہ کر ساور کھیا کھواف بحالمت پر بھی نہ کیا جائے ہے۔
آئندہ سال کوئی مشرک ج نہ کر ساور کھیا کھواف بحالمت پر بھی نہ کیا جائے ہے۔
محدثین اس شر اعتلف ہیں کہ کل سورہ بڑا آن کا اعلاق کیا گیا تھا کہ کی جزکا۔

علامان جرفر ماتين:

والمها امربعبليغه منها اوائلها فقط القيد والمها المقط القيد والمها امربعبليغه منها اوائلها فقط القيد المخضرت ملى الشعار مل المحضورة والمحالية المحضورة والمحالية المحضورة والمحالية المحالية المحسورة والمحالية المحسورة والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحسوم المحسورة والمحالية والمحسوم المحسورة والمحالية والمحسوم المحسورة والمحسورة والم

اسلام ممن غلامي كي حقيقت

وكم في امر فريايا تعاليروان سيدا لك كوفي تحم عام فيس بصر المام احداد دنسانى في جودوايت بحرز بن الي بريدونى الشعند يان كى باس بن الى بريدون الدعد الكل مساف لفتول من فرمات بين

فَكُنَا ثِنَا دِي أَنْ لِانْفِجُلِ ٱلجَنْدُ إِلاَ يَضِي مَسَلَيْهُ وَالاِ يَطُوفُ بِالبَيتَ عُرِيانٌ وَمَنْ

كان بينه وبين وسول الله صلى الله عليه وسلم عها تواجلة اربعة اشهر وقاذا

مصت قان الله برقيين المشركيل رسوله ولا يعيج بعد العام مشرك

جم ال بات كا اعلان كرتے محرتے من كردت عن سوائل مسلم كوئى اور داخل نہ

موكا اوركعبه كاطواف كوكى بربند ووكر ندكر فعداورجن لوكول على اورآ تخضرت ملى الشعليد وملم میں اسلید ہو با ایس کی کل دے علاماء بدب برگرر جا کی عاق الشدادراس کا

رمول النشرك سے يرى بين اوراس سال كے بعد كوفي شرك ع نيس كرسكا.

اب اس روایت کی روشی عن اس آیت کو پر بیج قو صاف عمال بوتا ہے کہ اس آیت کا

تعلق عام جدال وقال سے بسی نیس ۔ بلک اس کی فرض کھنگ مشرکین سے تعمیر ہے۔

اس كرير خلاف اكراس حكم كوعام ما تأجائ اورجيها كالبعض على وفرمات بي بيكها جائ كمشركين كي لي يجر اسلام ياقل كوكى اور جاره بن تيس باوراس في ملح وطاطفت كى تمام

آ بنول كومنسوخ كرديا بي فورى كي كما الخضرت ملى الشعلية الم اورا ب ك بعد محاب كرام كا تعالى المحافة كوالمرك المال المالياء كالميامة الأليسة عندس وفسدا كياذيل كاتمام

آيات بحي يك قلم منسوخ موحي موتمل-

ا :وَإِنَّ جَنَحُو الِْلسُّلُمِ فَاجُنَحُ لَهَا

اكروال ما المعلقة المراكل المال كراس

٢ : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسِيَّعِلْرٍ ،

آ پان ڪاجارووارٽش بين۔

٣: وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّادٍ.

آب لوكول يرز بروكي كرف والفيس يل

٣: فَاعْلُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ.

آب ان كوم اف كرد يجيادر چنم يوكى كيے۔

ابن بريده البخ والمساجد يدوايت كرت إلى كدسول الدمل الشعليدكم جب كالكدسة فوج كوم ركين سے جنگ كرنے كے ليے بينج تقوال أو يدايت فرماتے تھے كه "جبتم مشركين سے الوان کو اسلام کی دعت دو۔ اگر دہ انگار کریں آؤ کھو کہ جزیدادا کرنے پردشامند ہو جاؤ۔ دہ اس کو مان لیں آو ان سے جزید اواکا سے بازر کو جھے کہا جا سکتے کہ شرکین کا افتا عام ہے۔ پھراس میں تضیعی کی دلیل کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فیافانسٹنے میں فا قافر لی کے لیے ہے اس بناء پریہ آ بیت الحل کی آ بت سے بہتھی کا درائے ہو الحل میں شرکین کی مفت الملیفی معاملی کی افتاد کی جانب کی مفت الملیفی معاملی کی ہے تھے دو اس کے دو اس مواد ترک جن سے سلمانوں نے معام ہو کی افتاد کی جھوم ہوا گا بات ذیر یک میں اور نہ فتا حرب کے تمام میرک میں اور نہ فتا حرب کے تمام میرک میں اور نہ فتا حرب کے تمام کی مراد میں جن سے سلمانوں کا معام و ہوا تھا ہی شرکین سکد۔

فلامد بحث بيب كمرورة برأة شي بوهم بودائ هم ستططا متماوم نيل بورورة محد على الران بحك كي تبت اوشاد فريلي كياب بكريكا زياده مح موكا كرتمام قرآن مجيد من الميرول كرماته معالم كرن كي برايت جس آيت من به واصرف مورة محركي آيت "من دفعا" بهاورده تابت فيرمنسون بهد

#### اسلام بس غلامی

اسلام کے بعض نادان دوستوں نے بید کی کر کے قرآن جو بھی باعری ظلام بنانے کا ذکر کہیں مراحة نیس ہاوراہا کلہ وحمر کی وجہ سے اسپران چگ کے معالم کومرف کن دفعاو کی دومور قول شل معداد و کر دیا گیا ہے، وقوئ کیا کہ اسلام شربا علی ظلام بنانا جا کردی آئی ہے۔ ان او کول کا حال بیب کہ اسلام کے مسائل دشرائع کے اس وہ ہے کہ اسلام کے مسائل دشرائع کے الک اسلام کی اور ان ہے جس کے دہور آئی کی اور ان ہے جس کے دہور آئی ہیں ان میں اسلام کے مسائل کی اصل حقیقت نظر میں آئی تو وہ کو بھی کر ان اور ابدی جی روائی چیز کو واقعی کر کے اسلام کے مسائل کی اصل حقیقت نظر میں آئی تو وہ کو بھی کر ان اور ابدی جی روائی چیز کو واقعی کر کے ایک اسلام کے مقائن از لی اور ابدی جی میت کی بات ہے کہ اثر ات اور کی ملک کی تبذیب و تحران کے تفیل سے اشراک کے میاز پر علمی وی جا تو ایک کی ایک کور عمر ف جا کر ایس اسلام نے بیوہ مور تو ان کے نظام کی وہ مور ف جا کر اسلام کے ایک وہ میں اور کی دیا ہے کہ اسلام نے بیوہ مور تو ان کے نظام کی دیا ہو می وہ کور اس کے نظام کی دیا ہو می وہ کور اس کے نظام کی دیا ہو می وہ کور اس کے نظام کی دیا ہو می وہ کور اس کے نظام کی دیا ہو می وہ کور اس کے نظام کی دیا ہو کون وہ کی ایک کی دیا ہو کون وہ کی بالم کی دیا ہو کور اس کی کھر کون کا مور وہ کور اور کی دیا تھا کہ کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا تو کی دیا ہو کی کی دیا ہو کی دی

بی غلای کا مسئلہ لیجے، صدیاں گزیمیں، اس اٹھا ٹی ہوی سلستیں قائم ہو کس اور مت مسئیں ۔ بور سے بیار ہو کی اور مت مسئیں ۔ بور سے بیار ہوئے اور فاجو سے فیل میا نے کے مسئلہ کر بھی کی نے البت میں کی اور جوا آ اس البت کے وال اور اس البت کے میں کی اور جوا آ اس البت کے وال اور اس وقت و آرائی کے بیس کی رک الحجے اور انہوں نے مسئلین نے اس پر ذیان طاحت کے وال اور انہوں نے سیاب مخالفت کے در سے اپنی محارث کو مند و البت کی میں اور در سے کا البت کے اور انہوں کے سے اس مورج اس کو تنسیان کا بھیا گئے گئے۔

اس میں شرقی ہے کہ قرآن مجد میں غلام بنانے کے جواز کا ذکر کھیں نیس ہے لین ہے کا بہر ہے کہ کہیں نیس ہے لین ہے کی نہیں کی تی ہے بین قرآن اس معاملہ میں ساکت خابر ہے کہ کہیں ' اسر قاق '' کی محالف کھیا یافیا اس میں کوئی ہے اسی قرارت نہیں۔ اس کے بعدا حادیث نبو بیاور تاریخ اسلام کا مطالعہ کچھے تو تابت ہوتا ہے کہ اسلام میں باندی یا غلام بنانا جا نز ہے۔ خود آ تخضرت ملی الله طبیع کم سے نبو میں اسران جگ مردوں کو غلام اور کورتوں کو باندی قرار دیا ہے۔ تاریخ وصدیث میں باندی قلام کا کہ الله کا اس سے آباہے کہ اس سے انکار بہت مشکل ہے جن طریقوں سے بیروایش ہم تک پیٹی ہیں آگر ان کو تا قائل پذیر ائی قرار دے دیا جائے تو پھر ان روایتوں کے بیٹررو ہیں سے۔

### أيك شبراوراس كاازاله

کہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلفنا مَنّا بَعْدُ وَ اِمّا فِلدَاءً مِن جِولفظ اِمّا آیا ہے کلہ حمر ہے اوروہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسپران جنگ کے ساتھ صرف دو بی حم کا معاملہ ہوسکتا ہے، فدیہ لے کرچھوڑ دیے جا تم یا اللہ فرندیہ بی الن کور یا کردیا جائے۔ان دو کے علاوہ استرقاق یا آل

ان می ے کی طرح کا اسر کے ساتھ معالمہ کرنا قرآن مجد کے تھم کے ظاف ہے اور کلہ حصو امّا كي مراول كوفوت كرديا ب\_

جواب میرے کہ کسی چیز کے متعلق جب کوئی تھم دیا جاتا ہے قواس کی چیشینیں دو موسکتی ہیں۔ ایک بدکرو محم عام ہے، بہت ساری اشیاء کوشائل ہے اور پوکلیدو چیز ان اشیاء بھی سے ایک ہے اس کیے دو عم اس کو بھی شامل ہوگا۔ دوسری حیثیت سے بھے کدوہ علم عام نہ ہو گلہ عاص ہوا ور مرف ای چیز کے ساتھ خاص ہو یکم کی دوقتمیں عام اور خاص معلوم کرنے کے بعد اب سے بھے کہ جب مجمى متعدداشيا وكوسائ ركاركوني اليكهم وإن كرنامتكور ووقو تواليه موقع برمقتنا وبلاغت بد ب كمرف عم عام بيان كياجائ اور على وظرون كريا الك الك جوفاص عاص احكام بين ال كويان فدكياجائ المرح يعواقع ومرف يم عان والم يتين اس كامطلب يد خیس موتا کہ بعض اشیاء کے لیے کوئی خاص محم الگ ٹیس ہے ملک بربنا عرف یاسی ادرجکہ پرذکر آ جانے کے باعث میاذ ہن سائع پراع و کے سب بیر بھولیا جاتا ہے کہ عام ہونے کے باوجود سامع خود بخو دبعض اشيا وكوشتكي قرارد مصليكا

مثلاً میں بھے کہ کس ملک میں ملیم سے مقابلہ کی تیاریاں بہت زور شور سے موری

ہیں۔ایک ایک باشندہ ملک سے عہد و بیال لیاجار اے کردہ ویشن کے بالقائل بوی بہاوری اور دليرى كي ساتوال سكال الموقع والشكريون من جوشم في جاتى باس كالفاظ يديين:

" بهم خدا کو حاضر و ناظر جان کر میجیت بین که کل میچ بهم سب یا تو میدان جنگ کو <del>می</del> کرلین

محدرندوی خودش كرے جان دے ديكا"۔

اب فاہرے کہ یہاں جو عم بال کیا جارہا ہے وہ مام ہے لین اس سے دو جود بعض خاص افرادين جوخود بخوداس ستنى بين منظا أيك فكركا بيجس ويملف فاحت المان كابعد كي لخت ميندى برى خت شكايت موجالى ب، وكياريكها جائ كاكراس مريض كوچ تكريم عام ے متعلیٰ نیں کیا میا تعااس لیے بیستی قراد نیں ویا جاسکا؟۔:

قران مجيد مين خوداس طرح كى متعدد مثالي موجود ين أيك موقع برارشاد ب.

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ فَلَحَلَتُ مِنْ فَكِيلِهِ الْرُسُلِ.

اور محرف الله كرسول بي اوران سے ميلے بہترے وقبر كرد كے بي .

غورتيج يهان كلني مسا" اوركلمات فاء إلى" دونون ل كرحم كافا كده د عدب بيلكن كياس كامطلب يرب كرجو صرف الله كرسول عي بين اوراس كرسوا مجمّا وربين ؟ محرا مي عمل کررسول کی صفت قد خلت من قبله الرسول لائی می به الرسل پر الف لام استفراق کا بیکن کیا حضرت عینی ملیدالدام می اس میں واقعل جین؟ اور داخل ندونے کی صورت میں سوچے اگر قد خلت من قبله الرسل کے ساتھ فورانی الا چیسسی کا استفادہ آتا اور اس سے بلاغت کو کتا عظیم نفسان بینی الا

پس آیت زیر بحث کومی ای پر قباس کر چید اسران جنگ کے لیے جواحکام ہیں دوطر خ کے ہیں۔ آیک دوج ہر آیک قیدی کے ماتھ بہتے جانگے اور ایک دہ جو خاص خاص افراد کے لیے مخصوص ہوں۔ پہلی تم کا حم من دفداء ہادو دو مری تم کا حم اسر قاق وقل ہاد جو تک یہاں اسران جنگ کے لیےا کی حام حم بیان کیا تھا ہی لیے صرف کا اما منا بعد و امّا قداء پر اکتفاء کیا کیا لیکن اس سے یہ تھا گیا ہم ان بھگ کے لیے صرف کیا تم ہادر بس قرآنی بلاغت سے اور تاریخ و میر سے آشان ہونے کی دلیل ہے۔ چانچ ارباب تھی رش سے کی نے ہی ایران جنگ کر حم کو ان دولوں میں محصور میں مانا۔ بلکہ جی بہلے میان ہو چکا ہم اسران جنگ کے معالمہ کو الم کی دائے پر مجمور دیا گیا ہے دہ جیسا مناس می کر سے اضان کرے، فدیہ لے آئی کر دے یا غلام بنا لے صرف کی ایجید ہی جموان مناس می کر سے اضان کرے، فدیہ لے آئی کر دے یا

امام دازی ای تغییری فرماتے ہیں:

هذا ارشادٌ فذكر الامر العامُ البحائزفي سائر الاجتاس والاسترقاق غير جائزٍ في اسر الغزب فإن النبي سُبِي الله عليه وسلم تكلق معهم فلم يذكر الاسترقاق واماالفتل فان المقاعر في المشعن الآزمان ولان القفل ذكره، بقوله فصرب الرقاب فلم يبق الا الامران عيم.

علامددشيدرضا "أوى الحدى عي أكس السي السي

ولمّا كِنَّا مِغِيرِينَ فيهم بين اطار فيهم بغير مقابل والفداء بهم جازان يُعَلَّ هذا ا صلاً شرعيًا لابطال استنباف الاسترقاق في الاسلام فَإِنَّ اس آیت بی مسلمانوں وظم دیا میاسی کردید وں واقع کی معاوض کردی یا فدید فی محدد دیں۔ اس آیت کو سے فلام بنائے کی محافقت میں اصل قرار دیا جا سکا ہے۔ کو کھان دوسودوں میں احتیاد دیے کا مطلب نید ہے کہ تیسر العرفی :

طَنَعِيرَ الشخييريين طِنْنِينَ الأمرينَ أنَّ الأَمْرُ الْفَاقَتُ الذَّيِّ هُوَالاَمْسَرِقَاقَ غَيْر جائز لو لم يعارضه أنَّهُ هُ وَالْأَصَالَ الْمَتَعَ عَنْدَ جَمْيَعُ الْأُمْ فَمَنَ اكْرَ السمغاسلو الصردان يستر قوااسوانا ونطلق اسراهم ولمحن ارحم يهم واعدل ولكن الاية ليست نصَّافي المحسِّرةِ لا ضريحة في النهي عن الاصل فكانت دلالتها على تحريم الاسترقاق مطلقًا في قطمية فيقى حكمه، معمل اجتهاد أولى الامر اذا وجنوا المصلحة في أيِّقائه ابتوه واذا وجنوا المصلحة في ترجيح المُن عليهم بالحريثة وهو ابطالُ اعتباري له، والقداء بهم عملو ابه. فلام بنانا جا ترقيل بماكرال سعنيها و معارض نبه ولي كرامة مول على غلام بنان كا ردان جوال کڑے ہوئے ہیں بیام مب سے بدامندہ اورنتسان کا احث ہے کہ فیر قويس قر مارے قيديوں كوغلام عالي اور مم ان كے قيديوں كور باكردي، مالاكرقيديوں كى شى بى سى ناد دى ران اور مادل يى كريكى كابر بكرايت شى ندو دم ك تعريج ب، (اورندغلام عاف كي في مراحة عساس في يدا عد فلاى كي مافعت بر تطی دلیل بیں ہے بلکہ یہ معالمہ او باب موست کے اجتباد سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اگر مناسب جميس كداميران جك كوافيرمعاه ضدى وباكردين فوايداكري اوداكر فديد الرك آ زاوكرنامناسب بوتوايدا كري

علامدرشیدرضاکا مطلب یہ ہے کہ اگر جواز استرقاق کے لیے دوسرے دوای نہ ہوتے تو باشہ قرآن مجیدی آ ست فیا ساف منا بعد و اصلاحاة فلای کے فتح واستیمال کے لیے ایک اصل کا اس بھر آن مجیدی آ ست فیا با اثبات اس آ سے محلق فنا با اثبات اس آ سے میں ہوئیں کام دی گیا ہوں دوسری طرف ابت ہے کہ آ مخضرت ملی الشرائ میا ایران جگ کو غلام منا اور دوسری طرف ابت ہے کہ آ مخضرت ملی الشرائی میں ایران جگ کو غلام منا اور گیراس مجد کے عام کمی احوال کا بھی می قامنا تھا کہ فلام منا تا با جا دو جس میا ورآ ہے الانے فلای وجود کی منا پر بیرس کیا جاسکا کہ اسلام می اقلام منا نے کی اجازت ایس ہے اور آ سے بالانے فلای کے جواز کا بالکل خاتہ کردیا۔

### اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیوں بیس کیا؟

اسلام نے قلامی بیں مکن سے مکن اصلاح کی اور اس کو مسری دیراہری کے درجہ تک پہنیا دیالیکن سوال بیہ بے کماسلام نے اس رسم بدیا ملعی طور پر خاتمہ کے نہیں کیا؟ اس کی چدوجوہ ہیں:

# مهل وجه

اسلام جب دنیا میں آیا آو صدیوں پہلے ہرجگہ فلام پنانے اور رکھنے کا رواج تھا۔خود عرب اس عام قاعدہ سے مسلی جبس تھے۔الل عرب کثرت سے فلام اور باندیاں رکھتے تھے اور اس پر فرکر تے تھے ہیں اوقات اس کی لڑائیاں اس لیے ہوتی تھیں کہ اسیران جگ ہاتھ آگی اور فلام بنائے جا کیں۔ عمرو بن کلائم ایک جگہ کہتا ہے:

فعابو اسالتهاب سالسايا

دواوئے ہوئے مال اوراوظ ی غلام کو لے کروائی ہوئے اور ہم بادشا ہوں کو لے کراوئے جو

زہیر، تن الی ملی آل دہید ہائی فی سے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: و صبیب سب مست تبدیلیب کیلی بیست ۔ ورف و د السطن سبی برود الوصیاب

ہم نے تغلب کی گوری گوری لڑ کول کو با عمرانی بعالیا جودن چر معے تک سوتی رہیں ہیں اور جن کالعاب دہن شری دور مخک ہے۔ مارے بن حلزہ، نعمان بن منذر کا یک حمل کا ذکر کے اوے کہتا ہے

السم منانسا عبلي للمينج فاخرمنا

وفيهسنا بسنسسات حسر امساء

مر بم بوتيم پر ماكل بوت اور ماه جرام ش ال قو جا كر يكر ليا اور الد كى منعول كه با يريك ليا اور الد كى منعول كه با عريال بناليا-

اتم بن منى كها كرتاتها:

اهناً الظفر كثرة الاسرى وخيو العهمة المالُّ.

بهترين ادر عمده كامياني وه ب جس بيل تيدي فياده ما تعد كي ادر فيمن كا اجمامال،

اونٺ وغيره جي \_\_\_\_

فلا می سوسائٹ کے جم منح کے کیے ایک جرع منج ہے کہتیں کیکن جس طرح انفرادی بیاری مریض کو داردے ناخوقکوار کے پینے پر مجود کرتی ہے ٹھیک ای طرح انسانی جاعتوں ادر سوسائٹیوں کا حال ہے کوئی انسانی جا حت تنذیب وقون کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہو۔ وسائل و درائع معاش اس کے ہاں بافراط تمام ہوئی ساتھا دانت واخر اعلت کا بازار کرم ہوتو اس میں غلامی کا رواج پایا جانا ندمرف ناجائز بلکہ انتہائی شرمتا ک اور قات اگیز ہے گین اس کے برخلاف اگر ایسانہ ہوتو بسا اور جاری کیا جائے۔

و مخکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکت

بہرمال اس میں کوئی شہر میں کہ طہور اسلام کے وقت عرب میں باندی غلام کا عام رواح تھا۔اور بیرواج ان کی معاشرت کا جزام معاموا تھا۔ کس بیرظا ہر ہے کہ جب تک اہل عرب کی طرز معیشت، عام معاشرت اوران کے تہذیب وقدن عمی تمایان انقلاب نہ پیدا کردیا جا تا اس رسم بد کا اختیا م نہیں ہوسکیا تھا۔

اگران عبد کے موجود حالات میں آنخضرت ملی افد علیہ بلم یک لخت اس رسم کا استیمال فریا دیتے تو اقتصادی اور معاشرتی دونوں اعتبارے مرب کونتصان عظیم پنچا اور بہت ممکن ہے کہ اس سے ملک میں ایک عام بے چینی پیدا ہوجاتی۔ سیدامیر علی کھیتے ہیں:

يري جليل القدرمسنف أحيال كريون وتطرازب

لد بہب وافلاق کے السائیکو پیڈیا کا مقالہ کا راس سوال کے جواب میں کہ جو بی امریکہ میں فائد کا دیا گیا۔ الکمتاہے: غلامی کا خاتمہ یک لخت کیوں ندکر دیا گیا۔ لکمتاہے:

" بقینا دواوگ جو غلام رکھتے تھان کے پاس بھی اپ اس نعل کے لیے چند و جوہ تھ، وہ شود ال روائی سے خوا اس کے علاوہ ووسری شود ال روائی سے کا گرفلای کا خاتم الیا گئے گئے ہے گئے ہے گئے اللہ میں اس کے علاوہ ووسری بات یہ ہے کہ اگر غلای کا خاتم الیا گئے گرویا جاتا لو سیاد کا م غلاموں کا حشر کیا ہوتا۔ اگر ان کو وہ حقوق وی علاقہ کو لوگ اس کے نائج کے تصور سے خوفر دہ ہوئے تھے اور اگر ان لوگوں کو وہ حقوق نہ دیے جاتے تو یہ اقتصادی، معاشرتی اور سیائی کا معاشرتی اور سیائی کا در ایک کو الم ایک کے موسائی کا ایم جزوبی امریکہ کی سوسائی کا ایم جزوبی اور کی سوئی کی اور اس لیے اس کو بدلیا ہمیت مشکل تھا "۔

مقالہ نگار موصوف نے جنوبی امریکہ سے یک لخت غلامی کا خاتمہ نہ کرنے کی جوانجر وجد کھی ہے، وی احدید اس کی وجہ ہے کہ اسلام نے اچا تک عرب سے خلامی کارواج مسدود نیس کیا۔ ولایت متحده امریکہ نے فلام آزاد کیے وان کس سے بعض دور دراز ملکول میں طلب رزق کے لیے نکل محے لیکن جب ان کو اس میں کامیانی میں ہوئی او اپنے آتاؤں کے پاس آکر در فواست کی کہ ہم کو پھر فلامی میں لیاجائے۔ یہی حال معری سوؤان میں ہوئے او آگر یز حاکموں نے اس کا تجربہ کرنا چاہا کہ اگر فلام آزاد کردیے جا کمی قوان کے لیے ایسے وسائل معاش مہیا ہوں جن سے دوا پی ضروریات کی محیل کر کئیں گئیں گئی تا گئی ہیں دائیں کے بیاز اک وہ جورا میں ایک انتخاب کا میائی دوفرو دست نہ کے بیا کی اور ان کی کھی دوفرو دست نہ کے بیا کی اور ان کی کھی دوفرو دست نہ کے بیا کی اور ان کی کوئی مارکیٹ نہ قائم ہونگ

برطانوی علاقوں میں ۱۸۳۳ء میں فلام کے استیمال کی کائل متعور ہوا تو جو غلاموں کے مالک تصان کویس ملین اسرانگ معاوضہ دیا گیا اللہ

اس زماندیس غلاموں اور بائدیوں کی کفرت، حکومت اسلام کی فربت و بہتمولی ان دونوں کو چیش نظر رکھوا ور بتاؤ کہ کیا اسلامی حکومت اسے اس ایتدائی دور میں بے شار غلاموں کو آزاد کرا کے ان کے آتا وں اور مالکوں کومعاوض و سے معلق کی دیار آزاد ہوئے کے بعد می غلاموں پرخود کسب معاش کا بار پرتا کیا اسلامی حکومت ان سب بے دوز کا دوں کی کفالت اسے ذمہ لے سکتی تھی۔

عیمائی خود کتے بیں کرمغرت سے طیداللام نے قلامی کا خاتمداس لیے بیل کیا کہ یک لخت غلامی کا خاتمہ کردینایاس کے لیے کوشش کرناسوسائی کے نظام معاشرت کو خت معدمہ پہنچا تا اللہ او کیا جو چیز مغرت سے طیدالسلام کے لیے اس باب میں عذر ہو کتی ہے پیغیراسلام معزت محم سل مط

طید سلم کے لیے جیس ہوسکی تھی؟ مئی ۱۸۲۳ء میں فوویل بکسٹن (Fowall Buxtor) نے دارالعوام بھی غلای پر تقریر کرتے

ہوئے کہا تھا کہ غلامی پر طانوی دستورا مائی اور میسائی ٹرمب دوٹوں کے اصول کے خلاف ہے۔ ایس طریب الذی ادر ایس سے اس کا خات سائے بطن مرک دینا جا سے

اس بناء پر برطانوی نوآ بادیات ہے اس کا خاتمہ تاریخی طور پر کردینا چاہیے۔ منبر

اس تقریرے واضح ہوتا ہے کہ خود برطانوی مدیرین بھی جھتے سے کہ یک لخت غلای کے رواج کا اعتمام پریشان کن سائح کا موجب ہوگا۔

دومراسب

اس عہدیں برجکہ غلام بنانے کاروائ تھا۔ پس اگر اسلام اس کو بحالت جنگ جائز نہ قرار دیتا تو اس سے مسلمانوں کو بخت نقصان پہنچا اوائی میں جومسلمان کا فروں کے ہاتھ کر قار ہوتے، غلام بنا لیے جاتے اوراس کے برخلاف جو کافر مسلمانوں کے ہاں قید ہوتے سب کے سب سک سب مناب یا اللہ ماری مسلمانوں کو تم تم کے مصائب برداشت کرنے پڑتے۔ ان کی طاقت وقوت کم ہوتی مائی اوران کے دشمنوں کی صولت وعظمت شمار تی ہوتی ۔ شمار تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

برقض جانا ہے کہ جگ جی اپنی قوت کے قوازن کو باتی رکھے کے لیے برقرین کو انہی اصول وقواعد جگ پر عال ہونا پڑتا ہے جو دوسر فرین کا معمول ہوتے ہیں۔ ہی ایک اصول وقواعد جگ پر عال ہونا پڑتا ہے جو دوسر فرین کا معمول ہوتے ہیں۔ ہی ایک ایسے زیانے علی جگہ جگ کے گرفارشدہ لوگوں کو غلام بنا لینے کا روائ عام تھا۔ آنخضرت ملی افد ملیہ وہم کے لیے بھی ٹاگڑیے تھا کہ اسر تھا تھا کہ قات کو جائز رکھیں اور آ ب اس کا خاتمہ اس وقت تک بیس کرسکتے تھے بب تک کہ یا تو تمام اقوام عالم شنق ہوکر اس رسم بدکا خاتمہ کرنے پر آیادہ نہ ہوجا تیں اور یا مسلمانوں کو سیاسی اختبار سے اتن طاقت دقوت حاصل ہو جاتی کہ بیٹود اپنے افتیار سے اس رسم کا خاتمہ کرسکتے اور اس کے باد جود غیروں کی جانب سے انہیں نقصان کا بھی نہ ہوتا۔ چنا نچہ کرسکتے اور اس کے باد جود غیروں کی جانب سے انہیں نقصان کا بھی نہ ہوتا۔ چنا نچہ کرسکتے اور اس کے باد جود غیروں کی جانب سے انہیں نقصان کیا ہے۔

والسَّمَّا اللَّهِ المُعْلَيْهِ اوْلَا لَحَفَظَ الْعُوازِنَ بِينِ الْلُولِيَّةِ الاسلامِيَّةِ وبِينَ اعدائها ولنائيًا لحماية الضعفاء من نساءِ اكلتِ الحربُ رجالهن ولو تر كنَّ وشائهُن لكنُّ عَالَةً على المجتمع ومصنواللشرور "اللَّ

اسلام نے غلائی و باقی دکھا اس کو سکی جدات ہے کہ حکومت اسلامیا دراس کے دشمنوں بل تو ازن باتی رہے اور دوسری وجہ یہ ہے کداس طرح ان کر ورکورتوں کی اعانت و تعایت ہو جاتی تھی جن کے مرداز الی بی قبل ہو چکے ہوں اگر ان مورتوں کو برخی چھوڈ دیا جاتا تو انسانی جماعت برید معیبت ہوجاتی اور طرح طرح کے مفاسد کا باعث بنتیں۔

#### تيسرى وجه

ڈ اکٹر صاحب نے جودوسری وج کھی ہاں کا خلاصہ یہ ہے کہ بساادقات ایہا ہوتا ہے کہ جگ میں مردب شارتعداد میں آل ہوجاتے میں اورائے بیچے ورقوں ادر بجوں کی کثیر جماعت جھوڑ

جاتے ہیں، تو اگراس وقت ان بسماندگان کی رہائش وخورش اوراس سے برھرکران کی اخلاقی محرالی اورد کیے بھال کا کوئی انتظام نبهوتو اندیشہ ہے کہوہ برے انجال کا ارتکاب کرنے لگیں اور مفاسد وفتن کاباعث بن جا کیں جیسا کہ بنگ عظیم از۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء کے بعد انگستان اور جرمنی میں ہوا۔

ان حالات من براس كركوكي راونيس بكران بح ل اورور اول كوايك تعلق كرماته والق افراد كساتهدوابسة كردياجائي آب التعلق كانامفاهى دكهديجيكن آم مل كرآب وخودمعلم موجائے گا کاسلام نے جس حقیقت کوغلامی کہاہدہ دراسل غلامی ہے یا بھائی بندی اور براوری ہے۔ پران سب سے قطع نظر کر کے اس پر بھی فور کرنا جا ہے کہ دہ اوگ جو جنگ میں گرفتار ہوتے میں ان کے ساتھ عقل کی طرح کا معاملہ ہوسکا ہے۔ (۱) قتل کردیے جا کیں (۲) فدیہ لے کریا بغیرفدیدر باکردی جاکس (۳) قیدخاندیل (State Prisoner) کی حیثیت سے رکھے جا کیں۔ بعض اوقات حالات ایے ہوتے ہیں کران میں ہے کی ایک صورت کو بھی اختیار نہیں کیا جاسکا، ايك قيدى جوعمه ول ود ماغ كاما لك باس كولل كرناسوسائي بظلم كرناب على الخصوص اس ونت جبكه وه مسلمانول كي دهني على زياده مركزم اور پيش بيش نه بويداى طرح اس كور با كرنا مجي بعض مرتبہ سیای مصالح کے خلاف ہوتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہیں پھر آپ کی خالفت اور دشنی میں سر گرم ندموجائے۔

بالعوم جهورى اورتخص الطنتيل الياسران جنك كساته جن كوشل كياجا سكا يجاور شان كدباك وى جاسكتى بمعامله يكرتى بين كى جزيره شى يا الك تعلك مقام بنظر بندكردي بين اوريا ممى قيدخاندش ان كوقيد كردياجاتا ب اسلام في السطرية سك بالقابل الك طريقة اسرقاق كا تجويز كياب-ابددول بغور يجية بدافر قظرة تاب كل مورت عل قابل يه كان اظر بندول کے اخراجات کا بار حکومت کے خزانہ پر پڑتا ہے جن کو وہ مجی جدید بیکس لگا کروسول کرتی ہیں۔ دوسرى خرابى يد ب كفظر بند مون يا تيرى مون كامورت من ان لوكول كى وين تربيت اوردما في نشودنما کا موقع نبیل ماااورید بے شبه سوسائی کی برنسیسی ہے کدوہ چند بہترین د ماخول سے جو بحالت آزادی مفیدخد ات انجام دے سے تصان کے قیدو بند ہونے کے باعث محروم ہوجائے۔

اس كريفاف غلامول كا حال ب، ان كافراجات علف افراد يعتيم موجات بير-جن كواب منافع خدمت وغيره كے پيش نظر بخوشي الكيز كر ليتے بيں اور پران كووما في تربيت اور وهى ارتقاء كے مواقع بكثرت لمنة بيں بشر لميك سائى نظام مى ان كے ساتھ وحشيانداور غيرانساني معالم رواندر کھا کیا ہو۔ چانچ تاریخ کواہ ہے کہ سلمان خلاسوں نے کیے کیے عظیم الثان سیای علمی اوراد فی کارنا ہے کیے ہیں۔ جن کا تذکرہ کتاب کے دوسرے حصد میں ہوگا۔

الغرض بروجوہ واسباب محقیجن کی بناپر اسلام نے کیفقلم غلای کی رسم قدیم کا خاتر نہیں کیا۔ بلکہ اس کی اصلاح اور تدریجی اختیام کے لیے وائی راہ اختیار کی جواس نے ای نوع کے دوسرے معاملات میں اختیار کی ہے۔ دوسرے معاملات میں اختیار کی ہے۔

### اسلام كااصلاح معاملات مين أيك المم اصول

بقول ایک افشار واز کے اسلام کا اصول بمیشدید ہاہے کہ وہ وقت کے اسپرٹ کی ساتھ جنگ خیس کرتا۔ اگر شمی ممل انسانی کو وفع کرتا ہوتا ہے تو اس کے لیے یکا یک اعلان نہیں کرتا بلکہ قدر بھی طور پروہ اسکی تعلیمات وتلافینات و بمن شین کرتا ہے کہ آہشہ آہتہ خود ہی وہ عمل فنا ہوجائے۔

نماز فرض ہوئی تو شروع شروع میں اس میں کلام کرنا جائز تھا۔ پھر جب مسلمان اس کے عادی ہو مجے اور ان کا استفراق فی العبادت بڑھ کیا تواکل دشرب اور کلام وسلام سب نماز میں ممنوع قرار دیدیے ہے۔

عرب کوگ شراب کے بیرے شوقین تھاس کا بیٹاان کے زدیک باعث فخر ادر نہ بیٹا مراب نے دعار تعالیاں کے زدیک باعث فخر ادر نہ بیٹا مراب نک دعار تعالیاں میں مراب کی ممانعت کرنی جائی تو کیک خت اس کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ شروع شروع میں مرف اتنا کہا گیا کہ '' نشر کی حالت میں نماز نہ پڑھو' اس طرح شراب نوشی میں کی ہوئی ۔ پھر جب نماز میں خل ہونے کے باعث شراب کی طرف سے ان کے دلوں میں نفرت بیٹر کی توصاف میں بازل ہوا:

إِنّهَا الْتَحْمَرُ وَالْمَهُ بَسِرُ وَالْاَفْصَابُ وَالاَوْلَامُ وَ حَسَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ فَاجَسِبُوهُ لَعَلَّكُمْ مُنْ فَلِمُونَ اَنْمَا يُوِيَدُ الشَّيطُنُ اَنْ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْعَمْرِ وَالْمَهُ سِرِ وَيَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُم مُنْتَهُونَ اسائيان والويثراب اورجوا واوربت اور پائے سب كندے كام چن شيطان كُل سے م ان سے پر بير كروتاكم مُ ظل آ پاؤشيطان تو كي جاہتا ہے كہم من شراب اورجو ئے ك ذريع دهمى اور بير والے اور م كوافشہ كَ كراور نماز سعدو كے وكيا تم اس سے پر بير كرو كے؟ الم تخضرت ملى الله عليه بلم نے قد و يكي طور پر ان شراب كے متو الوں كے دلوں من ام النہا تث كى جونفرت جاگزين كروي تنى اُس كا اثر بيه واكمائى آئيت كوسنتے ہى حضرت عربي لول اُسے:

اِنْتَهَنَّا يَا رَبِّ.

(اسعدبہم دک گئے)

اسلام کا جواصول اصلاح ہو جاتا ہے، آگی صدیث ذیل سے بخو بی واضح ہو جاتا ہے، آپ فرماتی جیں:

انسما نـزل اوّل مانزل منه سورة من المُفَصّل فيها ذكرالجنة والنار حتى اذا تساب السّاس الى الاسلام نزل الحلال والحوامُ ولو نزل اوّل شيء لا تشربو االخمر لقا لو الاندع المخمر ابلّنا على

سب سے پہلے قرآن مجید کی دہ سورت منعمل کی نازل ہوئی جس میں دوزخ اور جنت کاذکر تھا یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تو طلال اور حرام نازل ہوا اور اگر پہلی مرتب بی سے تھم نازل ہوتا کہ شراب مت ہو، تو وہ کہتے ہم شراب بینا بھی بھی نہیں چھوڑیں گے

### مال غنيمت كي مثال

تدریجی عمل اصلاح کا کیا در داخی اور کامیاب نموند مال غیمت کا مسئلہ ہے۔اسلام سے قبل دوسر سے اویان ولمل میں مال غیمت حلال نہ تھا لیکن اسلام کا ظہور اول اول جس قوم میں ہوا وہ اموال غیمت کی بدی دلدادہ تھی۔ان کا حاصل کرنا ان کے لیے باعث مید فخر دمبابات تھا، ایک شاعر کہتا ہے:

عشبة ولسى جسمعهم فتسابسعوا فسصسا دالسسا نهسه، وعو انسسه الدات ان كالرده بما كا اورآك يجي بما كا جلاكيا مجران كالا موامال ومتاع اوران كى دوشيز والاكيان مارسماته آكيل\_

ایک شاعرابے شوق واشتیاق غنیمت کو یون ظاہر کرتا ہے:

فسلسسن بسقیست لار حسلن بدخداد.
تسحسوی السغندانیم اویستوت کسریسم اگریش زنده دبا توایک ایسے خزوہ پرجاؤنگا جس پی اموال نئیمت خوب باتھ آ کیں یا پی ایک ٹریف انسان کی ک موت مرجاؤں۔ مال غنیمت کی طلب کے شوق میں ان لوگوں کو اپنے بھائی بندوں اور اعزاء واقر باکی بھی پرداونیس ہوتی تنی ۔ دشن سے غنیمت نہیں کمتی تنی تو خود اپنے خویش وا قارب پر تملد کر بیٹے تنے ایک شاعر تماس کو سے نبکار تا ہے۔

> وكن اذا اغسرن على جنباب اغرن من البطيباب على حلول واحيبانها عبلى بمكر اخينها واعبوز هن نهب حيث كانه وضية انسمه، من حيان حيانها اذا مسالم نسجهد الا اخسانها

ہمارے محود بہ جب قبیلہ جناب پر فار محری کرتے ہیں ادر دہاں ان کولوٹ مار کا مال ہاتھ فہیں آتا تو دہ خیاب اور خیس اور فہیں آتا تو دہ خیاب اور خیس کی موت ہیں فار محری کر سے ہیں اور جس کی موت آتی ہے دہ تو مریکا تی اور محص ہم اپنے بھائی بحر پر بھی تعلمہ کر ہیں تعلمہ کر ہیں تعلمہ کی اور کوئیس یاتے مالئے۔

مردة مردور مردور تل محک جوزم دلی اور وقت و تاثر على ضرب المثل میں ننیمت عاصل كرنے كى اس درجه كرويده اور شوقين تعيس كه جنگ پر جاتے وقت مردوں كوتىم و درويا كرتى تعيس كه بغير مال ننيمت كوالي ندة ناسبد علاد كامشهور شاع عروبن كلشم كہتا ہے:

اذالاقدو اكساليب متعمله عهدا اذالاقدو اكساليب متعمله مينسا ليكسي يسملون الهدواهاء بينضا وامساري فني المحمدال مقدرتينا

ان موراوں نے اپٹے شوہروں ہے مجدلیا ہے کہ جب نشان لگائے ہوئے کشکروں سے بلیں تو محوڑے اور میمن شدہ مکواری لے کرلوشی اور ری جی بندھے ہوئے تیدی بھی لیکر آئیں۔ ان اشعارے تابت ہوتا ہے کہ حرب کے لوگ مال غنیمت اور باندی غلام حاصل کرنے کے کمن قد دشوقین تھے۔ بیشوق ان کی فیطرت کا ضروزی تقاضا بن کیا تھا۔ یہاں تک کہ اسلام تول کر لینے کے بعد بھی بہت دنوں تک اِن کا پی جذبہ کم نہیں ہوا۔ جنگ احدیث مسلمانوں کو جو پہائی ہوئی اس کی اور جن کی اور جن کی اس کی اور کے نتیجہ یہ ہوا کہ نی بوازن کے تیر اللہ اور اب فنیمت کی طرف ماکل ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ نی بوازن کے تیر اندازوں نے اس زور سے حملہ کیا کو شکر اسلام میں ابتری پیدا ہوگئی۔

ان حالات میں بیناممکن تھا کہ فیمت لیئے ہے بائگل روک دیا جاتا۔ اس لیے یہاں پر بھی وہی قدر یکی عمل اصلاح کام میں لایا گیا پہلے پہل تو صرف اتنا ہوا کہ غزوہ بدر میں بعض لوگوں نے جو مال حاصل کرنے کے لیے قید یوں کورہا کردینے کا مشورہ ویا تھا ان پر عماب نازل ہوا اور فر مایا گیا:

تُوِيُلُونَ عَرَصَ اللَّهُ إَوَاللَّهُ يُوِيُكُ الْاحِرَةِ.

تم دندی مال دمتاع کا اراده کرتے موحالاتکداللہ خرت کا اراده کرتا ہے۔ اور پھرارشاد موا:

وَلُولًا كِتَابٌ مِنَ اللَّهُ سَبِقَ لَمَسْكُمُ فِيهُمَا آخَلُتُمْ عَلَابٌ عَظِيْمٌ.

ا كريملے سالله كام ساتا چكا مونا توتم في جو يكوليا ساس پر يوا عذاب مونا۔

پر مختلف طریقوں سے دغوی مال ودولت کی بے ثباتی اور بے تھیتی بیان کی گی اور بیاس ان کے ذہن شین کراویا گیا کہ جہاد کی اصل غرض اعلائے تکھۃ اللہ ہے۔ مال ومتاع کا حاصل کرنا نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اموال فنیمت بی صرف ان کا بی نہیں بلکہ اللہ، رسول، اہل قرابت، یتیم، مسکین اور مسافر وں سب کا حصہ ہے۔ اس کا میاب طریق اصلاح کا بتیجہ بیہ وا کہ مسلمانوں کو فنیمت کا زیادہ شوق نہیں رہااوران کا جہاد خاصہ کیویا للہ ما گیا۔

ایک مرتبدایک بددی آنخفرت ملی الدهد و ملی کساتھ جگ بی شریک ہوا، درمیان بی کی مرتبدایک بددی آخری اس بددی کا حصد لگایا۔ بددی کو الفینیت آپ کو طاتو آپ نے دومرے مجاہدین کی طرح اس بددی کا حصد لگایا۔ بددی کو اطلاع ہوئی تو اس نے حاضر ہوکر عرض کی کہ بی نے تو اس مال کے لیے آپ کی ہیردی اختیار نہیں کی ہے (حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا) بیل تو جا ہتا ہوں اس جگہ تیرکھاؤں اور شہید ہوں اللے

اس تقریرے یہ بات بالکل واضع ہوگی ہوگی کداسلام نے بکی واجنا فی احوال کی اصلاح میں بدی محکمت عملی سے کام لیا ہے اور اس راہ میں جماعتی نفسیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔خود قرآن مجید میں آپ کو تھم دیا کیا تھا: أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

اورائے رب کے داستہ کی طرف حکمت اورا چھے دعظ وقصیحت کے ساتھ بالاؤ۔

پس ای جم کے مسائل پر غلای کو قیاس کر لیجید اول تو غلای کا رواج عرب اور دوسر کے ملکوں کی معاشرت و مدنیت کا ایسا اہم جز و بنا ہوا تھا کہ اگر اس زیانے بش آ تخضرت ملی اللہ علیہ وہل اس کو بالکل ختم کرنا بھی چاہتے تو نہ کر سکتے تھے اور پھر جمعن وقتی ، سیاس دوراند کئی اورا حتیا طوحزم کا اقتضاء نہ تھا کہ اس رواج کو کی قلم مٹادیا جائے ۔ ان وجوہ دامباب کی بناء پر آ تخضرت ملی اللہ علیہ وہلے ناس رواج کے بالکل خاتمہ کا اعلان تھی فرمایا کی اور براوری و بھائی چار گی بن گئی۔ اصلاحی کی ہیں کہ غلامی حرف ام کی فلای روائی اور براوری و بھائی چارگی بن گئی۔

### صرف اسيران جنگ غلام موسكتے ہيں

اسللہ بی سب سے پہلے آپ نے بیکیا کہ ظلام ادر باندی بنانے کے قدیم مختلف طریقوں کومٹاکر آپ نے مرف ایک بی طریقہ کو باتی رکھا۔ اسلام سے پہلے عام دستورتھا کہ تھر وفاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤیس کوگ اپنے اللہ بجوں کو یا خودا پٹر آپ کو کی تخص کے باتھ فروخت کردیت سے اوروہ ان کو اپنا غلام بنالیتا تھا۔ اس کے علاوہ جرم کی پاداش، یا تمار بازی میں مرط ہوجانے کی بناہ پر بھی لوگوں کو غلام بنالیت سے سنے۔ یا یہ بی چراکر لے آتے اور زبروتی باعدی غلام بنالیت میں ہو چکا ہے کہ میہود ہوں کے خدمب میں آویدنا جائزی نہ تھا اور عیسائیوں کے بال اگر چداس مغمون کی کوئی فرای روایت بی نہتی کی میں ممل ایک کر فلام بنالینے کا طریقہ عیسائیوں میں خوب وائی تھا۔

خودلارؤ كروم جوعيسائيت كالملف علم بهاتاب

وہ امور جومیسائیوں کے لیے بے مدشر مبندگی کا باعث میں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ انہوں نے مرف ظام بنانے ہوئی کفایت فیس کی بلکسائی سے بھی زیادہ برے کام کا ارتکاب کیا ۔ بعنی پراوگ انسانوں کوا چک کر لے جاتے اور بہ جرظام منا کیتے تنے 12۔

آ تخضرت مل الدهديام في غلاى كى ان سب صوراتول كوخت نا جائز اورموجب عذاب اللى قرارديا اورمرف ايك صورت كوباتى ركما يعنى وه لوك جوجك على كرفنار كي جائي المام كوافتيار بها كرمتنا المصلحت وسياست جافية ان كو باندى غلام منا لے جربحى بدواضح رہنا

چاہیے کہ بیصرف اجازت ہے تھم نہیں۔ اس محملاوہ قلامی کی بھٹی صورتیں ہیں سے تعلق حرام اور سراسرنا جائز دغیر مباح ہیں ، آپ فر ماتے ہیں:

قبال اللّه تعالىٰ للاث ان خصمهم يوم القيامة ومن كنتُ خصمه خصمة رجل اعطى بى ثم غلو ورجل ياع حُرَّ الم اكل ثمنه ورجلٌ استماجواجيرًا فاستوفع منه ولم يُعُطِه اجره. (بمارى فيره)

الله تعالی فرماتا ہے کہ تین فض وہ ہیں جن سے بل قیامت کے دن جھڑوں گاادر جن سے بل جھڑا کروڈا علی ان پر عالب آ جاؤں گاایک وہ فض ہے جس نے برے نام پردیا اور بھی جھر اندو کی است کی حرکو تھ ویا اور اس کی قیت کھا گیا۔ تیمرا وہ ہے جس نے کی حرکو تھ ویا اور اس کی قیت کھا گیا۔ تیمرا وہ ہم نے اجمت پر کمی مزددر کورکھا اور اس سے اپنا کام تو پورا لے لیا لیکن اس کی حرددری اسے نہیں دی۔

ایک اور مدیث یم آب فرائے بی کتن فضی دو بی جن کی نماز الله تعالی بیس تبول کرے گا۔ انکی تین میں ایک وہ فض ہے جس نے کسی آزاد کو قائم بنالیا۔ صدیث کے اسل الفاظ یہ بین: "ورجل اعتبد معود الله اعتبد کامنیوم یہ کہ اس کوزیردی فلام بنالیا اس کو آزادی کا اٹارکیا یا اس کو معلوم تھا کہ دو آزادے کی اس نے اس حقیقت کو فلام بیالورد ت پر چہد ہا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ دو آزادے کی اس نے اس حقیقت کو فلام بیالورد ت پر چہد ہا ہے۔

## ا آزادی اصل ہے

عروبن العاص معزت عرقی طرف سے معرکے گورز متعدماں انہوں نے قبطیوں پر تشدہ کیا۔ کیا۔ کی نے اس کی شکایت معزت عرف کے کردی آپ نے فرا گورزممر کی میانا:
یا عمرو منذ کم تعبدتم الناس وقدوللتهم العباتهم العرادًا اللہ

اے عربی نے کب سے او کول کو خلام بیانا شروع کردیا جالا تکہ ان کی اوں نے انہیں آزاد جنا تھا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے آزاوی کو ہرا نسان کا پیدائی تن سجھا ہے۔ اور اس کو اصل اور خلای کو عش ایک امر عارض قرار دیا ہے۔ اس بینا پرفتہائے کرام فریا تے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی متعلق غلامی کا اقرار کیا لیکن دوسر اکوئی تھی ہے جو اس سے انکار کرتا ہے۔ تو اگر چہ قاعد و یہ ہے کہ المرم یوخذ ہا قرار دو (آ دی ایسی اقرار دو (آ دی در ایسی ایسی اقرار دو (آ دی در ا

#### دو جرنے

ای طرح فقہا وکا اس رہمی اتفاق ہے کہ اگر کمی مخص کے قبضے میں کوئی لڑکا ہواوروہ دوئی۔
کرے کہ بیمیرا فلام ہے، تو بحکم المبنیة للمُ لمنی و البیمین علی من أنگرَ مری سے کواہ طلب کیے جا بھی اوروہ ان کے بیش کرنے سے عاجز رہے گا تو خلام سے تسم لے کراس کے بی میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اسلام میں آزادی اصلی ہے اور فلای عارضی ورندا یک مملوک مقبوض کے بالقابل مالک سے کواہ طلب کرنے کیا معنیٰ ؟

اس علاد وفقیاء کاس پر بھی اجماع ہے کا گرد وضعوں کوجن میں سے ایک مسلمان میاوردو مرا کافر۔ایک بچی اجماع ہے کا گرد وضعوں کوجن میں سے ایک مسلمان ہے اور دو مرا کا فر۔ایک بچی کا اور اس کے مطاق مسلمان نے دو کا کرا ہوا گیا اور وہ بچرائی کودے دیا ہے اور کا فرنے کہا کہ میر ابیٹا ہے تو اس صورت میں کا فرکا تول بانا جائیگا۔ فقہا دکا ہے کہا سلام کوآ ڈادی اس قدر مزیز ہے کہ اس کے بالقابل اس نے ایک مسلمان کو بھی پرواؤیس کی اور اس کا بھی خیال نہیں کیا کر مکن تھا وہ بچرا کے مسلمان موجا تا۔

## جنگ کی شرعی حیثیت

اب ہم کویے کی ویکنا ہے کہ جس جگ جی گرفآر ہونے والے لوگ فلام بنائے جاسکتے ہیں اس کی شری حقیقت کیا ہے، کیا وہ بائدی غلام حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ دوسری قوموں پر استعاری گرفت مضوط کی جائے کیا اس سے خرض یہ ہوتا ہے کہ نیا جس فتندہ فساداور کی وغار محری کا بازار کرم کیا جائے؟

اسلام نے صاف طور پراعلان کردیاہے کہ جاد کا مقصد کسی ملک کو حاصل کرنا یا کسی قوم کو خواتخو اہ گئوم کرنانہیں ہے، بلکہ اس کی غرض و فایت بیہ ہے کہ فتند کا سرقلم کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں کے حقوق اس قدر محفوظ اور محکم ہوجائیں کہ کوئی طاقت ان کوذلیل نہ کر سکے۔

#### ارشادے:

وَقَـاتَـلُوهُمُ حَتَىٰ لَاتَكُونُ فِشَةً وَ يَكُونَ اللِّيَنُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوَا فَانَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُون بَعِيهِرٌ.

اورتم ان سے جنگ كرو، يهال كك كرفت باتى شرب اور تمام دين الله كے ليے بى مو جائے ـ مراكروولوگ رك جاكي قرم مى رك جاؤاللدان كا عمال كود كيف والا بـ ووران جنك يس أكرفريق خالف آماده صلى موتوتكم بيكرمسلمانول كويمي ملى كرلتي جايي: وَإِنْ جَنَعُو اللسّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَاوَ تَوْتَكُلُ عَلَى اللّهِ

اگروه لوگ ملم برآ ماده بول تو آپ بحی بوجایئے اورالله برتو کل تیجیر۔

## قانون جنگ کی اصل

قانون جنگ میں اصل ایک حدیث ہے جس کوسلمان بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ بخاری کے طاوہ ایک جماعت اس مدیث کی راوی ہے اوروہ یہ ہے رسول اللہ ملى الشعلية والم جب كم فخص كوكس للكر يا تولى كاسروار بنائے منتے واس وحكم فرماتے سنے كذا اللہ ے ڈریے رہنا تہارے ساتھ جوسلمان ہیں ان ہے اچھار تاؤ کونا''۔ پھر قراتے''اللد کے رائے میں اللہ کا بام لے کر جہاد کرو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو، غزوہ کروگر خیانت نه کرو، دهو که نه دو، کسی کومثله <sup>سطح</sup> نه بهاؤ ، یچه کوقل نه کرد جب تم اپنے دشن مشرکول ے طوتوان کو تین یا توں میں سے کی ایک بات کو تعول کرنے کی دفوت دو ۔ ان میں سے کی ایک كوقيول كرليس اوان كى بات كاليقين كرفوا ينابا تعوان سدوك نوءان كواسلام كى طرف بلاؤ راكر وہ اس کو قبول کرلیں تو تم ان کی بات مان اواور ان سے اپنے ہاتھوں کوروک او ۔ چرتم ان سے کہو كدوه اسية وطن سے دارمها جرين كى طرف جرت كر جائيں۔ أگر ده اس كون ما نيس توتم ان كويتا دو کدان کے ساتھ اعراب مسلمین کا ساہماؤ کیا جائے گا اوران کو فئے اور فئیست میں حصرتین الحكادا كروه اسلام تعول كرنے سے افكار كري وان سے كوك جزيد دياكري اكروه اس كومان لس تو خرر، ان کی بات تعول کرلوادران سے اسے باتھوں کوروک لو۔ اگر وہ جزیرادا کرنے سے الكاركرين والشرعدد ما كواوران سے جگ كردادرجت تم كمي قلعدكا محاصره كيے موسة مواور و ولوگ جا جیں کہتم ان کواللہ اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا ذیدو سے دوتو تم ان کواللہ اور اس كرسول سلى الشعليه وسلم كا ذمه شدو بلكه ابتا اورائي ساتيون كاذمه و و يؤكرتم ابنا اوراي ساتعيول كا ذراتو ژويد بهتر ب بنسبت اس ك كرتم الله ادراس رسول ملى الدهليد مكم كا دسرتو ژو اس مديث كى بنياد يراسلام كاجوهوى قانون جنك بالى كى چند از ئيات مدين

آ غاز جنگ ہے تیل ضروری ہے کہ مسلمان اپنی دونت عام ان لوگوں تیک پہنچا دیں جن کو اب تک نہیں پیچی ہے۔ اگر اس کے بغیر انہوں نے قال شردع کر دیا تو جتنے لوگ قل ہو گئے ان کی دیتیں دیلی ہوگی۔ ا۔ عورتوں اور بچل اور گرجوں میں عیادت کرنے والوں اور صومعہ کے راہوں کو اور سن رسیدہ لوگوں، ایا بچوں اور بیاروں کو اور ان لوگوں کو چنہوں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے لگ کرنا جائز نہیں۔

ا علامول اورنو كرول اور تاردارول كاقل كرمام عيد

اس دو کددی اور معنولین کوشلہ بنانا ممنوع ہے۔ ای طرح کی زندہ یامردہ کوجلانا ، پھلوں کو خراب کرنا ، کھلوں کو خراب کرنا ، کھیتوں کو پر یاد کردینا ، گھروں کو آگ دگانا سامانوں کونڈر آ تش کرنا ، یاس کے علادہ اور نازیا ہلا کت آفرین حرکات کا ارتکاب کرنا ممنوع ہے۔

۵۔ درختول کا کاشاور یائی ش زبر طادینا بھی ناجائز ہے ایج

#### جهاد بےاجر

یہ بار بار فرمایا گیا ہے کہ جہاد کی اصل فرض فند وفساد کا مٹانا ہوئی چاہے اس سے باندی غلاموں کا حاصل کرنا، یا بال نغیمت کے پانے کی قوقع کرنا جہاد کے اجرد واب سے محروی کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہر پر قامے روایت ہے کہ ایک فض نے کہا'' یارسول ملی الشعلیہ رسلم اللہ! ایک فحض ہے جو اللہ کے رائے جس جہاد کرتا ہے اور خمنی طور پر کسی دنیوی منفعت کا بھی خواستگار ہے'' آنخضرت ملی الشطید علم نے فرمایا:

لا أَجَرَ له.

اس كے ليكوئى اجرور ابنيں ہے۔

ابو ہر پر پیخر ماتے ہیں کراوگوں نے اس بات کو بہت براخیال کیااوراس فض سے کہا کہ حضور ملی الله طلب کہا کہ حضور ملی اللہ طلب و کا کہ حضور ملی اللہ طلب و کم من من میں مجرو و بارہ آیا اور بھی سوال کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی جواب میں وی فر بارہ آیا اور بھی سوال کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی جواب میں وی فر بایا:

لا أَجَرَ لُه.

اس کے لیے کوئی اجرمیں ہے۔

ال دفعہ پھروی صورت ہوئی۔لوگوں نے اس سے کہا کہ تیسری مرتبداور جاشا یہ تو کلام نبوت کو بھوٹیس سکا ہے۔وہ پھرآیا اور وہی سوال کیا۔آپ نے اس دفعہ بھی وہی جواب دیا''اس کے لیے کوئی اجرئیس ہے ہے''۔

اب فور کیجے کہ جادای وقت شروع موتا ہے جیکہ فتنکا زورو شورمو۔ پھرسلمان جادیس جاتے ہیں تو صرف اعلا وکلمۃ اللہ کے لیے ، کئی دنیوی منفعت کے حصول کے لیے نہیں ۔ بیامر قابل لحاظ ہے کہ ایک طرف تو بتایا جاتا ہے کہ بائدی غلام صرف وہی زن ومرد ہو سکتے ہیں جو جک میں گرفآر کیے جاکیں اور دوسری جانب یہ ہدایت ہے کہ جنگ میں شریک ہوں تو محض الله کے لیے۔ باندی غلام یا کسی اور منفعت دنیوی کی خاطر تبیں۔اس کا لازی تیجہ یہ ہوگا کہ اول تو جنگ ش لوگوں کو گرفمار کرنے کی سی کم ہوگی اور تھوڑے بہت جو گرفمار ہو تھے ہمی ان کو فلام بنانے کی خواہش نہ کر یکا۔ کیونکہ ان کوڈریہ ہوگا کہ کہیں اس منفعت کا حصول ان کے اجر والواب جهاد کے فقد ان کا ہا حث نہ ثابت ہو۔ بنظر آنساف دیکھیے تو استر تاتی کے باب میں کی اصلاح کچر کم نہیں ہے کہ اول تو غلام بنانے کی تمام راہوں کومٹا کر اور ان کوممنوع و محلور قرار دے کر صرف ایک راہ کو باتی رکھا اور چراس کا بھی بیرحال ہے کہ بار بار مختلف بیرائے بائے بیان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس راہ پر چیلنے کی غرض باندی فلام وغیرہ کا حاصل کرنانہیں ملکہ محل خالصة لوجد الله بونا جاسي ٥٤ يجراى كساته بيمي ارشاد بيكدا كرتميار يدوش آ ماده بسل مول وتم بحى ان سے مل كراواورت في وال آب كى يرواه ذراند كرو الله يروكل ر کھو۔ ملا ہر ہے مسلمانوں اوران کے وشمنوں ش مسلح ہوجائے گی تو پھر یا ندی غلام کی محرل سکیں مے؟ جیما کہ مہد فارتی میں متعدد مرتبہ ہو<sup>ا کھ</sup>ے۔

# اسلام میں وحدت انسانی

خلاموں سے متعلق اسلام کی دوسری اہم اصلاح یہ ہے کہ اس نے فلامی کا تخیل بالکل علی بدل دیا۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ برنان وردم کے فلاسٹداورعلاء بھی فلام کواکیہ جمد باروح اور ایک آئے آئے متحرک کہا کرتے تھے۔اورجس طرح ہندو شودروں کو بھتے تھے کہ وہ بہموں کی خدمت کے لیے بی ہیدا کے گئے ہیں۔ یہا تو ام متدند کی یقین کرتی تھیں کہ فلام صرف آتا وں کی خدمت کے لیے بی ہیدا کیے گئے ہیں۔ یہا تو ام متدند کی یقین کرتی تھیں کہ فلام صرف آتا وں کی خدمت کے لیے ملام ہوئے ہیں۔اور ان کی حیثیت ایک ذاتی جا کیر (property) اور ایک پالتو جانور کے لیے فلام کی سے متحل میں اسلام نے ایک فلام کی اس کے آتا کی طرح ایک ما حب حس وشھورانسان مانا ہے اور فلاف طریقوں سے اس قدی کو بنیت کو پسرتبدیل کردیا ہے جو فلاموں اور باندیوں سے متحلق برقوم و خد بہب کے افراد میں پائی جاتی تھی۔

اس سلسله بین اسلامی تعلیمات دوشم کی بین ایک آدوه بین جوعام انسانون سے متعلق بین ان کے ماتحت غلام بھی داخل ہوجاتے بین اور دوسری تعلیمات وہ بین جوخاص غلاموں سے تعلق رکھتی بین -ہم دونوں کو ہالتر تیب بیان کرتے ہیں۔

اسلام کار طغرائے اتمیاز ہے کہ اس نے رنگ آسل اور قوم وطن کے تمام اتمیاز ات کو یک قلم اضافر کرتمام انسانوں کو ایک جا مت مجملے ایک انسان کو کی دوسرے انسان کی مقد مقد کرتمام انسانوں کو ایک برادری اور ایک ان محکم کی وجہ ہے تو ہو کتی ہے لیکن امارت وریاست، سفید فامی کی ایک چن بھی بزرگی اور شرافت کا وارو مدار نہیں ہے وئی ایک چن بھی بزرگی اور شرافت کا وارو مدار نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو خطاب کرے قرآن مجید صاف و صرت اعلان کرتا ہے:

يَايَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَّ ٱنْعَىٰ.

ا او کو ہم نے تم سب کوایک مرداورایک مورت سے پیدا کیا ہے۔

مراوكول من جوقباك كالنقلف إليها تابس متعلق ارشادب:

وَجَعَلُنكُمْ شُعُوْبًاوٌ قَبَائِلَ لِتعارفوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ حِنْدَ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَا اللهِ الله

اورجم فيتم كوجوهنف تبيلول اوركرومول من تقسيم كالسيقاس في كدايك ودمري سي متعارف

ہوسکورن تحقق اللہ کرویک سب سے زیادہ مرم قودی ہے جوم میں سب سے زیادہ تق ہے۔

اى آيت كى شرح دسول الله ملى الله عليه المهاس طرح فرمات بين

لا فطسل لِعَرَبِيِّ على عجمى ولا لعجمى على عربىّ ولالاحمر على اسود ولا لاسود على احمرالا بالطّوئ عيش

ندو عربي وجي رفضيات مادون مجي وجربي راورند سفيدة م كوسياه رمك برزج بادرند

سا ورتک کوسفید فام بر ۔ مربال فضیلت صرف تقوی اورطہارت کی وجہ ہے۔

آنخضرت ملى الشطية المرخ جمة الوداع من جوشهور خطب ارشادفر ما ياتماس من آب فرمايا:

انَّ اللَّه اذهب عنكم عيبة الجاهليته وفخرها بالاباء انما هومومن تقي

وفاجرٌ شَقِيَّ الناسُ كُلُّهُمْ بنو ادَّم خلق من تراب محـــ

الشف تم سے مجد جالمیت کے فرور اور باپ وادوں پر فرکر نے کومٹا دیا۔انسان اب یا تو پر بیز گارموکن سے بابد نصیب کنھار ہے۔ تمام لوگ آ دم کے بیٹے ہیں اور آ دم ٹی سے پیدا کے گئے ہیں۔ وہ لوگ جواپی تو گری اور آقائی پر ناز کرتے ہیں اور اپنے سے کمزور اور نا تواں انسانوں کو فرادر تا تواں انسانوں کو فرادر تھیں ہے۔ فرادر تا تھا تھیں ہے اس کو تنب کرتا ہے :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.

ہم نے انسان کو التحقیق محت میں بنایا اور پیدا کیا ہے۔

یعنی انسان کو چاہیے کہ کی وقت اس حقیقت سے غافل ندر ہے کہ کی قدر مراتب تعوزی بہت تکلیف اورد کھ ہرایک کو موتا ہے چمراس کے بعدار شاو ہے:

اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْلِوْ عَلَيْهِ اَحَلَّى

کیاانان سیجمتاہے کہ وکی اس پر قاور میں ہے

اس کا مطلب یہ ہے کی مخص کو اپنے آ قائیت کے محمند میں بین مجمعتا جاہے کہ اس کوتو اپنے اتخو ساور غلاموں پرقد رت حاصل ہے لیکن خوداس پرکسی کوقد رت نہیں ہے۔

وحدت انسانی کی بیعام تعلیم ہے جو آپ کوجا بجالے گی اور جس کا حاصل بیہ ہے کہ انسان سب برابر ہیں۔ان میں رنگ ونسل وحاکمیت وکلومیت اور آتائی وغلامی کا اتمیاز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پرکوئی محض کسی دوسر سے کے ساتھ غیر مساویا شاور تقارت انگیز معالمہ کرے۔

غلامون كالسلامي تخيل

اس عام تعلیم کے علاوہ خاص غلاموں کے لیے الگ اور جداگا نہ تعلیمات بھی ہیں جن میں بتایا کیا ہے کہ غلام تبہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ براوران معالمہ کرو۔

معرور بن سوید سے دوایت ہے کہ ہم مقام د فرو مگر دھرت ابوذ رخفار کی ہے پائ حاضر ہوئے کو و کھا کہ ان پرایک چاور ہے۔ اور ای طرح کی ایک چادران کا قلام اور ھے ہوئے ہے۔ ہم نے کہا کہ آگر آپ ہے نام والی چاور ہی خود تی استعالی کر لیتے تو ایک پورالباس (حلہ) ہوجا تا ماوراس کوکوئی اور کیڑ اپہنا دیتے ۔ آپ نے فرمات میں نے در مول الشملی الشعاب کم سے سنا ہے فرماتے تے۔ اور کیڑ اپہنا دیتے ۔ آپ نے فرمات میں اللہ تحت المد بعکم فعن کان اموہ تحت بدید فائد علم مِما یا کل ولیا ہے معالم میں والا ایک لفد ما یعلم فان محلف ما یعلم اللہ اللہ اللہ ہے۔ اس معالم میں جن کو خداو تر تعالی نے تہارے بھند میں کر دیا ہے۔ اس جس کا بھائی اس کے قبند میں ہوا ہے جانے کہ جو خود کھا ہے دہ اے کھلات، جو دہ خود ہے۔

دوائ کو پینائے اورائ کوایے کام کی زمت ندوے جواس لیے نا قابل برواشت ہواور اگر دے قوچا ہے کہ خود محی اس کی اہداد کرے۔

بعض روايتول مين الفاظ بيرين.

مم الحوالكم وخُولكم.

يتهارك بعالى بعى بين اورخادم بعى

قاضی بیناوی نے و فیل لیلمنو منات الی فوله و ماملکت ایمانهن کی تغییر کے ماتحت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ملی اخد علہ و کم معرت فاطمہ کے پاس ایک غلام کو لے کر تشریف لائے جو آپ نے ان کو بہکرد یا تھا اس وقت حضرت فاطمہ کے پاس اتنا چیوٹا کر اتھا کہ وہ اس سے سر ڈھا تی تھیں تو سر کھلا رہتا تھا۔ یہ دونوں پیر کھل ارہتا تھا۔ یہ کی کر آنخضرت نے فرمایا:

ليس عليك باس انما هو ابوك.

كوكى مضا تعنين بيض وتباداباب ب

آپ نے دیکھا!اس غلام کو تظیما کس کاباپ کہاجار ہاہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا ہ گاجو عرب ک سب سے زیادہ شریف ونجیب خاتون ہیں اور سیدالعرب والمجم کی لا ڈلی اور چیتی بٹی ہیں اور پھر اس غلام کوباپ کس نے کہا؟ خوداس ذات گرامی نے جو خاتون جنت کا پدر بزرگوار تھا اور جوار شاو وہدایت کے موسے قلم سے تاریخ عالم کے نقش ونگار کوورست اور تہذیب واخلاق کے مشے ہوئے نشانوں کواجا گر کررہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ والی الدالف الف تحید وسلام۔

# غلام كوغلام مت كهو

غلام اپنے آقا کورب کیے یا آقا ہے غلام کوعبدی کہ کر پکارے تواس سے عجب وغرور کی بو آتی ہے جس کو آنخضرت ملی الشعلیہ و کم سخت نا پہند کرتے ہیں۔ای لیے آپ فرماتے ہیں

لايقولُنَّ احدُ كم عبدى وامتى ولا يقولَنَّ المملوك ربى وربتى وَ لَيقل الممالك و فتاتى وليقل المملوكون الممالك و فتاتى وليقل المملوكون الممالك و فتاتى واليقل المملوكون الممالك و فتاتى واليقل المملوكون الممالك و في المرابع المرابع

والربّ الله عزّوجلّ ^^\_

تم من سے کوئ "میرا غلام" یا" میری باعدی ند کے اور ند غلام" میرا رب" (پروردگار)

حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الشطیہ دہم کے دوغلام سے ایک حبثی تھا اور ایک قبطی ۔ ایک مرتبد دونوں میں گالی گاری ہوگئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو' یا حبثی' کہدکر پکارا اور دوسرے نے اس کے جواب میں' یا قبطی'' کہا، آنخضرت ملی الشطیہ علم کواس کی خبر ہوئی تو آپ ملی الشطیہ علم میں داخل ہو'':
او آپ ملی الشطیہ وسلم نے فرمایا'' تم دونوں ایسا نہ کہو تم آل محمصلی الشطیہ علم میں داخل ہو'':

فَإِنَّ السِّيدَ حَقَّهُ فِي مَالِيَّةِ الْعَبُدِ لَا فِي إِنْسَانِيَّةٍ.

سيركوغلام كم مرف باليت بي حق ب سيساس كي انسانيت بين بيس (علام الموقعين جهر ٢٥١)

غلام کے لیے الفاظ مستعملہ

غلام كيك جوالفاظ بزبان اسلام بولے جاتے ہيں يہ ہيں:

مولى علامدائن الحيرف نهاييش الفظ كات معنى مائي يس

رب، ما لک، سردار، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، تابعدار پردلی، چیازاد بھائی، حلیف، ہم معاملہ، واماد، آزاد کیا ہوا غلام۔ وہ جس پر انعام کیا گیا ہو۔ (جسم ۲۳۷)

فتی اصلی معنی نوجوان ہیں، غلام اور آ زاد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لفظ میں یک گونیزی ادر مجت پائی جاتی ہے۔

خادم : خدمت کرنے والا سنن ابوداؤ دہاب فی حق المملوک کے باتحت جواحادیث درج بیں ان میں سے اکثر میں غلام کے لیے خاوم کا لفظ بولا گیا ہے جس سے اس کی معنوی حیثیت پر روشی پڑتی ہے۔خدمت جس طرح غلام اپنے آتا کی کرتا ہے شاگرواستادی ، بیٹا باپ کی ،اور مرید اینے مرشد کی کرتا ہے۔ جَارِية : اصل معنی فرجوان الوکی بین باعدیوں کے لیے یہ لفظ کشت سے بولا جاتا ہے۔ لیکن شریف اور فرجوان الوکوں رچی اس کا اطلاق ہو گیا ہے اور موتا ہے۔ آن ہو اس کا صال الکل معنی "کا ساہے۔

ار ایس میں میں میں میں میں ای ایمی کوائی کے کربلانے سے کیا گیا ہے۔
میرف اسلام کی فصوصت ہے کہ ایس نے فلاموں اور ہاندیوں کے لیے جوالفاظ ہولئے
پندیے ہیں ان میں سے کس سے فلام کی میں حقارت متر فی میں ہوتی اور بیٹا ہت نہیں ہوتا کہ
فلام سب مسلمانوں سے الگ کوئی فی ذات ہے۔ اس کے برخلاف ہندووں میں شودرایک الگ
فی ذات ہے جس کا اطلاق کس فیرشودریاس کی فوجین کا سب ہے۔ اگریزی میں فلام کو (slave)
کتے ہیں جس سے ایک ہافل الگ فیل طبقہ کا تصور پیدا ہوتا ہے ہیں۔

اباس كراته يهى بين نظرر كي كريقام مساوات اورغلامول سے برابرى كا معامله كرنے كا تلقى اس كرابرى كا معامله كرنے كا تلقى اس دائى ہے جبد عرب اوراس كے باہر فلامول كراتھ فهايت ذات الكيز اور محقر اند معاملہ كيا جاتا تھا۔ ذيل بين آيك واقع درج كيا جاتا ہے جس سے معلوم ہوگا كرين ظهوراسلام كے فائد بين فلاموں كى حيثيت كياتمى ۔

۱۱۱ میں ہرقل کی تخت سینی کے تعوزے مرصہ بعد جب اس کی بوی بوڈ دکسیا کا انقال ہوا اوراس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا گیا تو اقا قالیک باعری نے جنازہ کے ساتھ چلتے چلتے زیمن پرتعوک دیا۔اس قسور میں وہ فورا گرفارکر کی گی اوراس کے قبل کا عظم صادر ہوگیا۔

# آ مخضرت مل الديد الكاهر وعمل

او پرگزر چکاہے کہ حرب کے لوگ جگ جی فلام اور باعدی عاصل کرنے کے کتے شوقین سے۔ آنخفرت سلی اللہ علیہ کیا کا لعدم کردیا۔ شعب آنخفرت سلی اللہ علیہ دہل نے اسپے طرز عمل ہے ان کے اس شوق کو بہت کم کیا کا لعدم کردیا۔ غزوات پرایک نظر ڈالنے سے بیہ بات واضح ہوئی ہے کہ آپ نے اکثر و پیٹٹر مواقع پر امیران جگ کے ساتھ مَنْ وفِلد اکا معالمہ کیا۔

#### غزوهٔ بدر

اسلام مس غلامی کی حقیقت

غردات نبوت می غردهٔ بدر کویژی انهیت حاصل ہے، اس میں متعدد جلیل القدر محابہ شہید موگئے تھے۔ جن کا آپ کو بدارنج و طال تھالیکن اس کے باوجود جو کفار میدان جنگ میں مسلما توں کے ہاتھ گرفتار ہوئے آپ نے ان سے بہت رفق ولین اور لطف و مدارات کا معاملہ کیا۔

تعربن الحارث العبدى اور عقب بن الى معيط اسلام كى دهنى على سب سے بيش بيش بتھاور ان كا وجود ملك كامن والمان كے ليے تحت خطر و كا باعث تغارات بنا و برآ ب نے ان كو تقل كرا و يا اور ان كے علاوہ جتنے قيدى بتھان على سے بعض كو بعدا و تقد لے كراور بعض كو بقدا و تقديم عاوم من رہا كى كا تقم كر ديا۔ يہ جمى يا در كھنا چاہيے كہ آ مخضرت ملى الله عليوسلم نے جن قيد يوں كى بلا معاوف رہائى كا تقم ديا تقا ان على ابوغرة عمروانجى بھى تا جوعرب كامشہور شاعر بھى تقا اور آ مخضرت ملى الله عليوسلم كى الله على الله عليوسلم كى الله على كى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله كى الله على الل

#### غزوه خنين

غروہ حین میں چے ہزارقیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔آپ نے ان سب کومقام معرانہ میں بدی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا اور اس بات کا انگلار کے رہے کہ ان کے اعزاء واقر باء ان کمتعلق محتلق محتلق کو کی کے لیے آپ کے پاس آئیں ایکی آپ نے کوئی تعلی حم نہیں فر ایا تھا کہ قبیلہ ہوازن کے چودہ آ دی دہمت میں حاضر ہوئے اور قبیلہ ہوازن کے چودہ آ دی دہمت میں حاضر ہوئے اور قبید ہوں کو آزاد کر دینے کی درخواست کی۔ای وقد میں آ بخضرت می الشرط دہم کے رضائی بھا ابو برقان ہمی تھے۔آپ میل الشرط یہ ملے وفد کی درخواست پرفر مایا کہ جھے کو صرف اپنے خاندائ پر افسیار ہے گئی اس مسلما تو اس سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں مہاجرین دانسار ہوئے تا مادا حصر ہمی حاضر ہے۔ اس طرح چے ہزار قبدی کے لئے دو کیا تھم آزاد تھے۔(سیرة النبی عاص ۱۹۵م)

غزووكى المصطلق

اس فروہ میں چرسوقیدی کرفارہ وکرآ ہے۔ ال میں عرب کے آیک سرداد حادث کی بینی حدرت جویر پر منی الله عنها بھی تھیں جونابت بن قبیل کے مصد میں آئی تھیں انھوں نے ٹابت سے کہا کہ مکا تبت کرلو یعنی بھے سے بھی دو پر لے گر بھی کو آزاد کردو۔ ثابت نے اسے منظور کرلیا کین معرب بھی ہونی اللہ عنها کے باتی دو پر نہ تھا، آئی خضرت سلی اللہ علی دہم تی حاضر ہوئیں۔ آپ سلی اللہ علید وہم نے فرمایا: آگر میں تباری طرف سے زرمکا تبت اداکر کے تم کوائی ہوئیں۔ آپ سلی اللہ علید وہم کا ترب نے اللہ کے تم کوائی سے تکاری کرلیا۔ اس فل میں تبراری کیا رائے ہے؟ جویر پر نے اس کو پسند کیا اور آپ نے اللہ سے تکاری کرلیا۔ اس فل کا قرید ہوا کہ تمام اسیر ان جگ دفعۃ آزاد کردیے کے مسلمانوں نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ ملی مطرف کے شاہ کی کی مودہ خلام تبییں بن سکا میں۔

فتخ مکه

و کردار جو کردار جو کہ کہ جی بی ہوا۔ فتح کے بعد جب قریش کے بوب بوب سردار جو کہ ساتی مال میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا تھا دوسرے کھار نابکار کے ساتھ کرفنار ہوکر حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چی ہوئے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کردیا اور کسی کو غلام یا افدس میں نہیں ہوئے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کردیا اور کسی کو غلام یا باندی نہیں بنایا۔ وحق بن حرب جس نے آئے مضرت من الله علیہ وسلم کے نہایت محبوب بچا محرت من وسنی اللہ عند کو شہید گیا، علیہ و کی بیش بندہ جو قرط خضب وجوش انتقام سے بے قابوہ کو محرت من وسنی اللہ عند من کا کیا جو اللہ کر جا تھا ہو ہو کہ ابوجہ کی ابوجہ کی کا بیٹا عکر مہ جو خود بھی بڑا دشمن اسلام تھا۔ ان کے علاوہ حجواللہ بن الی سر خیا الل کفر وشرک تے یہ سب رحمت عالم میلی اللہ علیہ خال بیا تعریب میں سرخیل الل کفر وشرک تے یہ سب رحمت عالم میلی اللہ علیہ خال بھی میں سرخیل الل کفر وشرک تے یہ سب رحمت عالم میلی اللہ علیہ خال بھی میں سرخیل الل کفر وشرک تے یہ سب رحمت عالم میلی الشعلیہ علی رصف جان بخش سے شاد کام ہوئے۔

اسلام مس فلامي کی حقیقت

۰۸ء بس آپ نے اپنی فوج کے ساتھ طائف کا تعاصرہ کیا اور مشرکین کے جتنے غلام آپ کے پاس آئے آپ نے سب کوآ زاد کر دیا۔

حفرت ابن عبال كالفاظ يربي

اعتق صلی الله علیه وسلم يوم الطائف كل من خوج اليه من رقيق المشركين. طاكف ك دن مشركول ك جند غلام حضور ملى الشعليد كلم ك باس آك آپ نيسكو آزادكرديا۔

أولنك عُتَقَاءُ اللهِ لا مبيل اليهم للر

سالله كآ زادكرده بي ابان بركوني زوديس جل سكا

حضرت انس رخی الد مندے روایت ہے کہ ایک مرتبر کر سکت پالیس آ وجو ف نے دسول اختر ملی افد طید دسم اور آپ کے محاب (رضی اولوجم) پر فحر کی فیاڈ کے وقت تملہ کیا۔ آ مخضرے ملی اطرطید دسم نے ان کو گرفار کرلیا اور پھر آزاد کر دیا ۵۲۔

 ملے حدیدیمی سر قیدی اتھ آئے۔ آب نے ان کو بغیر کی معاوضہ اور شرط کے آزاد کردیا ۵۸۔

۱۰ و مل آپ نے زید بن حامد رض الله مذکی زار سرکردگی میں جالیس آ دیوں کی ایک شاعت حوم کی طرف رواند کی جس نے قبیلہ مزید کی ایک عورت علیم اوراس کے شوہرکوگر فارکر کآپ کی خدمت عیں حاضر کیا۔ آپ نے میاں ہوئی دولوں کوآزاد کردیا 20۔

ای سنے ماہ جمادی الاخری میں آئے خفرت میں ملفظ ملید ملے فرید نی اللہ مورین مارش کی ذریع میں اللہ موری اللہ

اس طرح کے واقعات کیر ہیں ان سب کا ذکر ہا عث طوالت ہوگا۔ عاصل یہ ہے کہ آ کففرت ملی است کے است کے است کی است کی ا آنخفرت ملی الشطید الم کے تمام فروات و مربات پر نظر فا النے ہے تابت ہوتا ہے کہ آ پ نے اکثر و بیشتر مواقع پر فقف منوانات سے امیر الن دیگا کے فلام کیسی بنایا اوران کور ہا کو دیا ہے۔ اس میں شبہ فیس کہ بعض موقعوں پر استر قات می عمل ہیں آ یا ہے کہ کا دیا ہی کہ بیان کرا ہے ہیں کہ بعض موقعوں پر استر قات می عمل ہیں آ یا ہے کہ میں استر کا ان کرا ہے ہیں۔ اس میں کا دیا مرسا مدن دن وارد م استر کا ان کو یک اللم میں استر کا ان کو یک اللم میں استر کا ان کر کا استر کا ان کی استر کا ان کی کے اللم میاد ہے کہ کو کو ان کا در ضام مدن دن و تا۔

### حضرت عمر رض الله عنه كا طرزهمل

صرت عر جو شریعت کے دحردال متھاں کت کو مکھتے ہے، چنانچر آپ نے اپنے عمد میں اس دواج میں زیردست اصلاح کی مولا ناشکی الغاروق میں کھتے ہیں کہ

"دحدرت عرائے اگر چدفلائ ومعدوم نیس کیااور شاید اگر کمنا بھی جاہد و فیس کر سکتے تھے۔ لیکن اس میں شہر نیس کرافوں نے مختف طریقوں سیماس مدائے کو کم کردیا اور جس قدر قائم رکھا اس خوبی سے رکھا کر فلائی فلائی نیس ملک براوری اور جسری مدی "۔

#### عرب سے غلاق کا خاتمہ

حفرت عمر منی الله عند نے عنان خلافت ہاتھ میں لینے بی تھم دیا کہ معفرت ابو بکر رضی اللہ عند کے عہد میں قبائل مرقدہ کے جولوگ لوغری خلام بنائے گئے تھے سب آزاد کر دیتے جا کیں۔اس کے ساتھ بی بیاصول قائم کر دیا کہ الل عرب بھی خلام ہیں بنائے جاسکتے <sup>81</sup>۔

## عبدجا ہلیت کے غلاموں کی آزادی

اس کے علادہ وہ کوگ جوعمد جالیت میں گرفآد کر کے ظام بنالیے کے تھے اور انہوں نے زمانداسلام کو پایا تھا۔ حضرت عرف ان کے متحقق اپنی رائے قام کی کہوہ اپنی قبت اپنے مولی کو اداکر دیں اور آزاد ہوجا کیں۔ یعنی آقا خواہ لائٹی ہویان ہو بی مان غلام مکا تب سمجما جائے گااور بدل کیا بت اداکر کے آزاد ہوجا بڑگا ہے۔ بدل کیا بت اداکر کے آزاد ہوجا بڑگا ہے۔

## ذمى غلام نبيس موسكتا

الم بخارى في الك باب كاتر جمد با عرصاب: الم يخارى الما الملعند .

ترجمه اليني ذي اوكول كوغلام نيس بنايا جاسكا

ال ترجمه کے ماقت ایک روایت نقل کی ہے کہ علات عمر رضی الشرمیت فر مایا "عین ذی کے متعلق الشداوراس کے رسول کے ذرمہ کو یا دولا تا ہوں" مافق ابن تجرنے اس کا مطلب سے میان کیا ہے کہ اگر ذی م دھنی کریں اوران سے جگ ہوجہ بھی ان کوغلام کیل منایا جاسکیا "ق

## ام ولد کی بھے

حضرت عرض عمرے بہلے امولدی بینی دوبائدی جس کیلان سے اس کے آتا کا بیدیدا ہوا ہوئے وشراو ہوئی تمی لیکن آپ نے اپنے مید خلافت میں اس کو بالکل بند کر دیا۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے بین کہ حضرت جرمنی اللہ عنہ کے اس مجم کے بعد ہم سب نے امہات الاولاد کی بیج وشراء سے قبر کرلی فق اس کی تفصیل بحث آئے آئے گی۔

### عبدس مكاتبت كرناواجب

حضرت عررض الدعدة علاى كا خام كرنے كے ليے دوسرى قديريدكى كرتر آن مجد من غلاموں كے متعلق جو كل ديا كيا ہے كدف على تشوق من ان عليفت في م خيرًا. غلاموں سے مكا تبت كراوا كرتم ان من محلائى جانتے ہوتو حضرت عرق فرماتے تھے كدكا تبويم من ميغد امروجوب كے ليے ہے۔

# جنگ کی فتو حات کے وقت حضرت عمر کا عام طرز عمل

مامخان دراباز جوريا وراور فرزور في جومعامده بواقها سي معاف هرالفاظ بيت. لا يُعْتَلُو ولايسبو ولا يمنعوا طريقا يُشَلِّكُونَدَ. (طَنْ الْمِدَانُ سُهُ) ان کوندل کیا جائے ندہ باعری فلام علائے جا کیے اور شاس ماہ سے رو کے جا کی عربی رو دھا رہے ہوں۔ وہ مال رہے ہوں۔

حسرت عروبن العاص رض الذهد كم صاجر أو مدهد الله كى روايت ب كدم كا معامله لوكوں برمشتر ب رك كم تا ب كربزور ششير في بواقع الوركي كا خيال مد كه ملحا في كيا كيا تھا۔ اسمل بير ب كرائل معرف مسلمالوں كو قالب آتے ہوئے و يكھا لا مقبالحت كى ورخواست كى چنا نچ عمروبن العاص نے جوملے نامة كر يوفر ماياس كے الفاظ بيد تھے:

لا تبساع نسسائهم ایتسائه<u>م ولا پسپوا وان</u> تصو اموالهم و کنوز هم فی ایدهم <sup>رچ</sup>و

ان کی عور و س کواور میٹوں کو نہ بیچا جائے گا اور نسان کو باعری خلام بنایا جا بیگا اور این کے اسوال اور فرزانے ان کے تبضیر میں جی ور دیے جا کیکے۔

معرے بعض دیمات کے آدی جوسلمانوں سے الرے تفاقام منا کردیے بیعج محات معرت عرف ان کووالی کردیا اور انہیں ذکی منافیا۔ بلاقری کی عبارت ہے۔

وقع سبائهم بالمدينة فردهم عمرا بن العطاب و فيرهم وجماعة اللبط اهل فَمَةٍ.

ان كوتد كديد من آية حصرت من الخالب قرال الدوالي بليل ودي من الخالب الدولي بليل ودي من الخالب الدولي الدولي

زمن مسلانوں کے سامیوں بال بچاں اور آئندہ تسلول کیلئے فے کے تھم جس ہوجائے۔اب کیا آپلوكوں كى رائے يہ ہے كمان غلاموں كوكوں كى ذاتى مك عاديا جائے -كيا آپ كنزد كي شام، الجريره، كوفيه العرة اورمري يويد يوسد مول المعيم كروينا ضروري ب- اكرايدا كياكيا

تويد الوكون كودلا تف اورغهاء كدود يكان سا تعظم الع

مہلب بن الم المر و كينے إلى كريم تے منازر 29 كام امر وكيا اور دبال كوكول كوكر فاركر كاوغرى غلام مناليا حصرت مركواس كاطلاع موفى أواس فالكما

ان منا ذكائرية من قرى النبواد فركوا عليهم ما اصبتم ليل

محتن منادرار في سواد كي يك كافيل كطرح بال ليم من جو يحدلها باس

بھر یہ ہا۔ بھی قابل لحاظ ہے کہ مناور کے لوگ مجوی لین آتش پرست تے لین اس کے باوجود حضرت عرائي ان كرما تعدال كاب كاسامعاطه كيا ادران كودى بناكر ركها مناذرك مورز كام عطري عرف جوفر بان ارسال كيا قباس جي بيصاف كما بواقعا:

خلفيتين فيلك من المعجوس المجزية فان رسول الله صلى عليه وسلم

اخذالجزية من مجومي هجو (كتاب المعراج مطيوعه مصر ص ٢٩)

تهارى طرف جو يوى بين ان سے جزيد لوكية كدرسول الفيسلى الدمليد الم نے جر كے جوسوں

الغرض آ مخضرت ملى الدعلية والم اورآب ك يعد حضرت عمر كطرزعل سيصاف معلوم موتا ہے کہ قلام منانے کی دسم کو می ایمی انظر سے تیل دیکما کیاء اس کورفع کرنے کے لیے تدری عمل املاح کےمطابق جوند بیر موسی فی اس سےور کی خمیس کیا گیا۔

# وسائل حريث وآزادي

اب دیکھوکہ جولوگ اباحت استرقاقی سے اکدہ افغا کر یا بھی یا غلام رکھتے ہیں اور اس سے احتر از نبیل کرتے ان کوس کس طرح ترخیب دی جاتی ہے کہ وہ باعد یوں اور غلاموں کو آزاد کردیں۔

### الفنل قربات

السلسلمين ايك عام اورمشيور مديث بك.

من احسى نسمة اعسى الله لكل عطو منها عطوا من النار. ومنفى عليه من حنيث الى هريره

موضل کی ایک شس کوآ زاد کریا۔ اللہ تعالی اس کے ہر برصور کو مدین کے ہر برصور کے بدلے علی دوز خے آزاد کریا۔

بعض روا بھی میں اس کے ساتھ حتی فرمبۂ بغریہ کے تنظوں کا بھی اضافہ ہے اورائی بنا پر
فتہا منے کہا ہے کہ مرد کو غلام اور عورت کو ہا تھی آزاد کرنی جا ہے لیمن بیدواضح رہنا جا ہے کہ
فتہا وکا بیرار شاد محض حدیث کے خلا ہری الفاظ کی رعایت بہتی ہے۔ورنہ مقصد بیری ہے کہ مرد
ہاندی کو اور عورت غلام کو آزاد کر یکے تو آئیں کم قواب ملے کے علام حسین آفندی نے اپنی کتاب
رسالہ حمید یہ میں اس حدیث کوفق کرنے کے اجد قوسمین علی کھیا ہے:

كـناني عقود الجواهر المنيفة عن حمادٍ عن ابراهيم قال وهلها احكمُ حكم المدف ع<sup>ادل</sup>

اليسك المح والجوابر المديد عل حماد ما ورافيول في ايراميم سدوايت كي باورفر باياب

كالكاكم مديث كالماب

قرآن مجيد كسورة بقره على جهال الحان اورا عمال صالح وبيان كيا كيا ب علام كآزاد كرا و والمان كيا كيا ب علام كآزاد

وَلَكِنَّ الْمِوَّ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكِكَةِ وَالْحَصِٰبِ وَالنَّبِينَ وَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِى الْقُرْبِىٰ وَالْيَصْمِيٰ وَلَحَسَدِكِينَ وَآلِمُنَالسِّيلُ وَاسْالِلُنَ وَفِى

الرِّقَابِ وَالْحَامَ الصَّلُوةِ واتَى الزَّكُوةَ: لیکن بدی میل توبید ہے کہ جوکوئی ایمان لائے اللہ براور قیامت کے دن براور فرشتوں براور

سب کابول پراور پی برور مال کی مبت کے باوجود آس کوٹرج کرے دشتہ داروں پراور تیموں پر محاجوں اور مسافروں پراور ما تھے والوں پراور نیز فرج کرے گرونیں چرانے پر

اور تماز كائم كرساورد كو كاداكر

فِي الرقابِ كَامظلب يدي كرج إن اوريو عيد المحل بين ان بس ايك بواعل نیک میمی ہے کہ مال علاموں کوآ زادی دلانے میں خرج کیا جائے۔خوا واس کی صورت بدمو كر العنى وه غلام جس ساس ك أقاف بحدوبياداكر في كبعد أزادكردين كاوعده كيا ے) کو بدل کابت اوا کرنے میں بدوری جائے۔ یا کوئی محض اسر ہے اس کا زر قدیدادا كركاسة وادكراليا جائ إدراك تيرى مورت يدب كه غلام اس نيت ب فريد ب جائيں كەان كوآ زادكرديا جانگا<sup>م كا</sup>

مرسوره بلدش بون ارشاد ب

ومًا أَفَرِ لَكُ مَا الْمَعْدَة فَكُ رَقَيْهِ أَوْ يَكُمَّا مَ فِي تَوْمٍ فِي مَسْفَهَةٍ. اورَ كُوسَ نِهَا إِن مُكُمَالُ كِياجٍ؟ مِيرَانا كُردن كليا بُوك كدن يم كى بوك و

کماناکلانا۔

حفرت براة سے روافت ہے کدا کی فلم ا کففرت ملی الد طیہ دہم کی خدمت والا مرتبت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ بھی کوکوئی ایسا حل بتا و بیچے جو جنت میں وافل کر و \_\_\_ آپ نے قرمایا:

أَعْتِقِ النسمةُ وَلَكِّ الرقبة.

توظام كوآ زادكرادر كردن جيثرا

الرانى نے پوچھا: كيا "عتق نسقه" اور "فكّ دقية" دونو ساكي ليس بيل آپ نے فرمايا أيس عند قد سسمة الديب كرى غلام كى كلو فرمايا أيس عند قد سسمة الديب كرى غلام كى كلو خلاصی بیس اس کی مدوکرو طلط ان آیات قرآنی اور آ حادیث نیوی کی بناه پرفتها می انفاق ہے کہ فلام کو آزاد کرنا تمام صدقات و برات سے افضل ہے اسلے بعلام حبدالو باب شعرانی اس سنلے کا کھو کرفر باتے ہیں کہیدہ مسئلہ ہے جس کوشل نے مسائل شغن طیما میں ہے بالا ہے۔ اس کی اجمیت کا اعماز واس ہے ہوسکا ہے کہ قرآن جیدکی سورہ بقرہ میں فلام کے آزاد کرنے کا قرر نماز روزہ ہے اور سورہ بلد میں مساکین کو کھانا کھلانے سے مقدم لا یا مجا ہے۔ بحض نقد یم فی الذکر فعیل ہے کی دکیل جیس کین اس میں میں میں اس کین کو کھانا کھلانے میں سے معرور ہے ہیں۔

ان ترفیبات عتق پرسب سے زیادہ آنخفرت ملی اطعاب اللہ خود عالی تھے۔اور آپ کے بعد محاب میں مقام تو اور آپ کے بعد محاب میں جو بقنام تو اور اقعال تا تو رفلام زیادہ آزاد کرتا تھا۔

### أتخضرت مل الدملية المستح موالي

### ثوبان

آپ نے ان کو بھی آ زاد کریا تھا بھی خاند رسالت کی جاروب بھی ان کے جم بھی اس درجہ میں اس درکونہ چھوڑا۔

### ابورافع

ان كتام بى اختلاف ب المحل كية بي الم اور بعض كاخيال ب كدان كا نام ايما بيم تقارع باس بن عبد المطلب كي غلام عقد حضور سلى التنطيد الم كوببدكرو يا اورة ب سلى التنطيد الم في المحين آزادى عطافر مادى ـ

#### سلمان فارى

کنیت ابومبداللہ تی۔ اسبان کے قرید رام رح می رہے تھے قبلہ کلب کے بعض لوگوں نے ان کو گرفار کر لیا جن سے دادی القری کے قرب وجوار میں ایک پیودی نے ان کوخرید لیا۔

سلمان نے اس سے مما حبث کی و آ مخترت می ادر علیہ مراور بعض دوسرے بررگوں نے ان ک اعانت كى اوربية زاد مو محق

الوكودكتيت اورنام سليم فنا كمد كم مواني عن عصف المخضرت مل الدهد وم ف ان كو خريدكرة زادكروما

ايوتميره

اموان کے بادشاہ مخاسب کی اولا دیں سے تھے۔ آنخضرت سلی الدعد وسم نے ان کو بھی خريد كرآ زاد كرديا.

يونانى تفامكي غزوه مين حضور ملى الشعليد سلم كول كياراً ب سلى الشعليد سلم في اس كالمحلى أزاد

جب آپ می افد علید کلم طاکف کا عاصر و میک و سے تھے ، جار غلام آپ سلی الد علید کلم ک ياس آئے آپ ملى الشعليد علم في ال سب كو آزاد كرويا ال شرايك خلام كانام ابو بكره تعالى كول نے کہا بھی کرین فلام فلامی کی معیبت سے تھے آ کر بھاگ آئے ہیں لیکن آپ نے ان کی بات ند مان اوراك وارول فلاحول كا واوى دے

عراب الكافي الما الله المعتمرت ملى الله طبيه الم في ال كامي فريد كرة زاد كرديا تعالا الم

ريحانه كأواقعه

تاریخ سے مرف دوہا ترای کے متعلق بعد چاتا ہے کہ آپ می الشعلید اللہ سفال سے تری ك تقى ايك ادية بليد يل جن كومتوس ني آب ملى الدهاية الم كي باس بطور بدير بميجا تعار آپ كماجزادهايرابيماني سيدابوئ تق دوسری جاری کا تا مر بھاند بھت زید بن خافۃ ہے لیکن ان کے متعلق ہوا اختلاف ہے عام
تاریخوں میں تو بھی نہ کور ہے کے غزوہ بوقر بلا میں جو حرش کرفار ہو کا کی تھیں ان میں ایک یہ
بھی تھی۔ آنخضرت سلی افد علیہ یا ہے ان کوا پے لیے نخب فر مالیا اور جا ہا کہ آزاد کر کے ان سے
نکاح کرلیں لیکن ربحانہ نے کہا کہ میر ساور آپ کے دفوں کے لیے آبائی ای میں ہے کہ میں
آپ کی ملک یمین ربول لیکن مشہور "مورخ تا دالدین این کیر" نے اپنی تاری آلبدلیۃ والنہایۃ
میں متعددروایتی نقل کی جی جن سے تابت ہوتا ہے کہ ربحانہ نے آبی تاری آلبدلیۃ والنہایہ
تائم رہنے کا ادادہ کیا اور ممکن ہے کہ ای بناہ پر انہوں نے آنخضرت سے نکاح نہ کرتا جا ہا ہولیکن
کی حرصہ بعد آنخضرت سلی الشرطیہ الم کی حجبت میں رہنے اور اسلامی تعلیمات کود کھنے اور تحف کے
باعث انہوں نے اسلام تول کرلیا اور جتاب رسالمت ما ب سلی الشرطیہ تیم نے آزاد کر کے ان
سے نکاح کرلیا۔ چتا نچوان کے میاتھ بالکل از واج مطہرات کا سابرتا کی ہوتا تھا۔ ابن کیر نے خود
ر بھانہ کے این :

وكان يُقَسِّمُ لي كما يقسم فساله وطرف عَلَى الحجاب.

آنخضرت ملی الله طبیوسلم مجھ کواڑواج مطبیرات کی طرح حصد دیتے تھے اور مجھ سے پردہ مجی

اورمرف بی نیس بلک آپ نے ان کام بھی وی مقرر کیا جواورازواج مقدسات کا تھا لین بارہ اوقیہ عظم صاحب زرقائی نے این سعد کی جوروایت نقل کی ہے اس سے بھی بھی جا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی الشعلید ملم نے ربحان دخی الشعباسے نکاح کرلیا تھا ۱۹۸۰۔

رہا رواغوں کا اختلاف، آئے چھکہ اصل واقع میں ووفوں جے یں موجود ہیں۔ یعنی شروع شروع میں ریحاندرض اللہ جہائے واقع آئی استحضرت ملی الشعلہ والے میں ریحاندرض اللہ جہائے واقع آئی تخضرت ملی الشعلہ والے میں بڑی آ سانی کے ساتھ تطبیق اظہار بیس کیا اورا فیر میں راضی ہوگئیں، اس بناہ پر دوفوں رواغوں میں بڑی آ سانی کے ساتھ تطبیق دی جاست کی واقع ت سے میت تھی اور وہ رواغوں سے ظاہر ہے کہ آنخضرت ملی الشعلہ والم وضرت ریحاندرض اللہ جہائے ساتھ واردہ بھی ہوتی اللہ جہا اور میں اللہ جہائے ساتھ بھی ای مرح کے واقعات بیش آ کے تھے۔ ان دوایات کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آنخیزت میں اللہ علیہ میں کیا ہوگا اور میاند میں اللہ علیہ کہ آنخیزت میں اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے کہ آنخیزت میں اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے کہ آنخیزت میں اللہ علیہ کہا جا کہا ہوگا اور میاند میں کیا ہوگا اور میاند میں کیا ہوگا اور میاند میں کیا ہوگا اور میاند

رضی الله عنها کواپنے پہلے متوفی شو ہر سے محبت تھی اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا لیکن چندروز کی معیت کے بعد جب آفتاب رسالت کی پاکیزہ شعاعوں نے پاس دیا امیدی کی خلمتوں کومٹا کر ولولہ امید کی روشی ہے معود کر دیا بھڑتا ہے تھی اسلام لے آئیں اور آنحضرت صلی اللہ طلبہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنے حرم از واق میں تھول فر مالیا۔

ہمارے خیال بیں سیح بھی ہے۔ بین راویوں نے نکاح نہ ہونے کی روایت بیان کی ہے۔ ان کو صرف ابتدائی واقعات کا بی علم ہوسکا۔ اس کے بینکس نکاح کی جوروایتیں ہیں وہ خود جناب ریماندرض الله عنما سے معتول ہیں۔ اب مرف ایک حضرت ماریدرض الله عنما رہ جاتیں ہیں جن ہے آ کے ملی الله علیہ وسلم نے تسری گرتی۔

سے بات فحاظ کے قابل ہے کہ آئے خفرت ملی الفیلید ملم کے پاس جگ میں عرب کی خوبصورت ادرامیروں کی بیٹیاں کر فار ہوکر آئی تھیں ادراگر آپ جا ہے تو ان سب کے ساتھ تری کر کئے تھے لین آپ نے اس کو گواراہ نہیں کہایا تو ان کو بالکل بی آزاد کر دیایا ان کو آزاد کر کے ان سے نگاں کر گئے۔ جیسا کہ معرت جویر بیٹا در صغیہ کے دافعات میں ہوا۔ ریحا ندر منی اللہ عبا کہ معلق آپ بڑھ بی کہ آپ میلی اللہ طید رسلم ان سے نگاں کرنا جا سے نہاں کو بیٹ تو آپ نے بھی اس پر پھر زیادہ جا ہوار تی میلی اللہ طید رسلم نے ان سے نگاں کرنا میں اللہ ماری تھی دہ فود رامنی ہو کئی اور آپ میلی اللہ طید رسلم نے ان سے نگاں کر اللہ میں اللہ ماری جگر اور اللہ میں اللہ ماری جگر ان ان کے نگار کیا تی اور آپ میلی اللہ طید رسلم نے ان سے نگار کیا تی اور نہ آپ نے نگری جگ میں گرفار کیا تی اور نہ آپ نے نگری جگ میں گرفار کیا تی اور نہ آپ نے نگری جگ میں اللہ ملید رسلم اور نہ بیہ آپ میں اللہ ملید رسلم اللہ ماری کیا تھی اللہ مارید میں اللہ ملید رسلم کیا تھی ہوگئی سے فرید اتھا، بلکہ مقوش نے انہیں بطور ہدیہ آپ میلی اللہ ملید رسلم کیا تھی ہوگئی سے فرید اتھا، بلکہ مقوش نے انہیں بطور ہدیہ آپ میلی اللہ ملید رسلم کیا تھی ہوگئی کے فردان کو کری سے فرید اتھا، بلکہ مقوش نے انہیں بطور ہدیہ آپ میلی اللہ ملید رسلم کیا تھی ہوگئی ہوگئی ہے فردان کو کری سے فرید اتھا، بلکہ مقوش نے انہیں بطور ہدیہ آپ میلی اللہ میا تھی ہوگئی ہ

غرض بیہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ و کم فرقتل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملی اللہ طلب و است کہ آپ ملی اللہ طلب و است قاتی کی حد تک باتی رکھا ہے۔ ورندا گر آپ ملی اللہ علیہ دستم کلیۂ اس سے اجتناب فرمات تو استرقاق تعلی طور پرحرام ہوجا تا جو کہ اس وقت ملک کلیڈ اس سے اجتناب فرمات تو است احوال کے چیش نظر قرین مصلحت ندقیا، جیسا کے معاشرت اور وہاں کے سیاس واقتصادی احوال کے چیش نظر قرین مصلحت ندقیا، جیسا کے احاد یہ سے قابت ہے کہ آئخ ضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو نماز تر اور کی بہت مرغوب تھی لیکن اس کے اوجود آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے اس پر مداومت محض اس خیال سے نیس کی کہ بہیں وہ امت پر باوجود آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے اس پر مداومت محض اس خیال سے نیس کی کہ بہیں وہ امت پر فرض ندہ وجائے۔

## صحابه (رضى الدعنم) كاعمل

آ مخضرت ملی الدهد و ملم کے اسوا جستہ کے اجام میں سجابہ کرام بھی اپنی اپنی حیثیت اور مقدرت کے مطابق فلام فرید فرید کرآ زاوگر نے شعاد دائی کو پہیت زیادہ کارٹو اب جانے تے۔ حضرت ابو بکر صدیق الدار تھے۔ اس لیے آپ ملی الدهد و ملم نے فلام اور پالھر فی من آ زاد کرنے کے لیے کفرت سے فریدیں۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

#### بلال بن رباح رضي الشعند

امید بن طف کے فلام تھے۔ اسلام لائے تو احدان پر طرح طرح کے مظالم کرنے لگا۔
یہاں تک کے انہیں جلتی ریت پرلٹا دیتا اور سعد پرایک بھاری پھررکودیا تھالیکن شبتان نبوت کی
عملی جاں فروز کا یہ پرواندان خیوں سے کیا فرتا وہ اس وقت بھی آئے قد اَحَدُ پکارتار ہتا تھا۔ معرت
ابو کر رض اللہ منے یہ حالت دیکمی تو بلیلا المجھے اور اسپید کا افر غلام کے بر المسلک بلال رضی اللہ مندکو
لے کر آزاد کردیا۔

#### عامر بن فبير رضي الله عنه

طفیل بن عبداللدازدی کے فلام میں۔اسلام قبول کرنے کے باعث ال پر بڑے بڑے معلی من مقال پر بڑے بڑے معلی منظالم ہوتے سے حصرت الوبكروش الشعد في وي قبست اداكر كان كوريدليا اور آزاد كرديا۔ حضرت عامرض الشعد پراس احسان كابيا تر بواكر آزادي كے بعد بھی مدت العرصد الله اكبرض الشعد كا وامن نبيس جمور ااور آس كى يكرياں جائے كرہے۔

#### ابوفكيهه رض الدعنه

بال کی طرح یہ می امید بن طلف کے فلام تھے۔امیدان کے پاؤں میں دی با ندھ کر تھنچتا بوا جلتی تعمل پر لے کیا۔ پڑے جلس دیے تھے کہ چلی فاقی ایک فخص ادھر آ لکلا امید نے اس کی طرف اشارہ کر کے ابوف تحییم ہے ہو چھا ''خما داخواسٹ کرٹیس؟'' ابوف تحییم ہو لے کہ مراترا اوراس کا تخول کا خدا ایک ہے اور و دوا حدکا شرکے لہ مجمد امید نے یہ سانتے ہی تجا بہت تختی سے ان کا گا گھوٹا۔امید کا بھائی الی کھڑا و در سے بیٹما شاد کیور ہاتھا اور کہتا جاتا تھا۔'' ہاں اور زور سے جب 

### ز نيره رضي الله عنها

اسلام مس غلامی کی حقیقت

اس کی نبت بعضول کا خیالی ہے کہ تفاصری کی اور بھٹل کتے ہیں تفاظر دم کی اور فرق کے۔
الاجمل اس پر حق سے خت مظالم کرتا تھا، یہاں تک کہاس کی دونوں آ تھیں جاتی رہیں۔ ابوجہل
یدد کیدکر بولا 'اب تو تھے پر لات وعزیٰ کی ماد پڑی!' زغیرہ نے کہا کہ لات وعزیٰ کو اپنے ہے جاد خدا کی قدرت سے بعید نیس کہ دہ چر جھے
دو بارہ آ تھیں حال فر ہاوے میں مرافی شائع ایسانی ہوا می کوائی تو دونوں آ تھیں روش تھیں۔
حعرت ابو بکڑنے اس کو کی فرید کر اجبراللہ آ ڈاوکردیا۔

#### لبينه في الأمعيا

به نی مول نی امیب مین معرت موسی مادیدی بادیدی دعرت موسی مان به نید می دعرت موسی مسلمان مون می مسلمان مون می مثل مشرف باسلام موبی تی دعرت مردخی الدحداس برجر وتشدد کرتے ادر جب مارت ملاستے بیده می کدون کاروں کارو

#### نهد ميدمنى الأعنها

بنومبدالداری ایک مورت کے قبضہ میں تھی ، وواس پر عنیاں کرتی اور کمتی تھی کے تھر ( سلی اللہ علیہ ملم ) کے باروں بھی سے کس نے بھی تھر ہولیا تو خیر، ورضی جھے کو ہر گزنجات ندو تکی۔ معرت ابو بکڑنے بیسنا تو اس کوفر یو کرتا زاد کردیا۔

المعينيس

نی زہرہ کی لوغری تھی۔ اسود میں جمید یغوث اس پر طرح طرح کے قلم کرتا تھا۔ صدیق انجرنے اس کو بھی خرید کرکے آزاد کردیا۔ حضرت الدیکی قطاعات تھی کہ بھیشہ ضعیف و کز درغلاموں کوخرید خرید کرآزاد کرتے تھے۔ ایک مرحیا آپ کے عالمہ الدیکی قطاعی کی انجازی کے خلاج آزاد کرنے کا ایسانی شوق ہے تو بجائے اپانچ اور گیزود فلاموں کے خوب مضبوط واقوانا غلام کیوں آزاد ہیں کرتے جو جنگ یا کمی اور اعانت کے موقع پر کام آئیں۔ آپ نے جواب ویا کہ ش جن غلاموں کو آزاد کرتا ہوں اگر چہ وہ دنیا میں کرورو دیا تھاں جس کی تو بھی لوگ میرے لیے قیاست میں طاقت وقرت کا باحث ہو کے ۔ (علی آئین)

#### حضرت عثان

حفرت الو يُرجى طرح حفرت الدو والنوري الله المعام عليه المعام عليه المحارث والنوري الله المعام المعام المعام أ وادكيا كرفي المرابع المعام أ وادكيا كرفيا أن المعام معمول تعا المعام المعام المعام معمول تعا المعام المعام المعام والنول على مي يمي ب كداً بي في أن فر ما يا تعاكم جو غلام خشوع وضوع بي غاز اداكريا عمل الكوا وادكر دوقا أله بالمعام عهد يرفي ب يا بند تع الله

ہشام اپنیاب سے مفایت کرتے ہیں کہ جیم میں بڑام نے عد جالمیت علی سوغلاموں کو اور کیا اور سواوٹ محرک خرات کی تھی اس کی اس کے اور بھی انہوں نے سوغلام آزاد کے بعد بھی انہوں نے سوغلام آزاد کے بعد سواوٹ محرک خرات کے ساتھ میں ایک میں جو انہوں نے دسول الڈیمل الدیمل سے دویافٹ کیا کہ میں جن وز وں کوم بد جا المیت عمل ایر والو الدیمل کی کھیا اس کی بست صنور می الشعلید میں ایر والو الدیمل کے کھیا اس کی بست صنور می الشعلید میں ایر والو الدیمل کے کہنا اس کی بست صنور می الشعلید میں اور الدیمل کے کہنا اس کی بست صنور می الشعلید میں اور الدیمل کے کہنا اس کی بست صنور می الشعلید میں اور الدیمل کے کہنا اس کی بست صنور می الشعلید میں اور الدیمل کے کہنا تھی الدیمل کے کہنا ہے کہنا تھی الدیمل کے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ بست صنور میں الدیمل کے کہنا ہے کہنا ہے کہ الدیمل کے کہنا ہے کہ

اَسُلَمتُ عَلَىٰ مَاسَلَفَ لَکَ مِنْ عَيدٍ (بغاوى باب عنى المشرك) جويزين م على ماسكان كاربكل ين م النام المام النائد بور

ایک مرتبدام زین العابدین فی بیر مدین می کر جو تعمی علام کو آزاد کر بگاس کا بر بر معنواس غلام کے بر بر مضوکے بدلے بھی دیا جائے گا۔ آپ نے ای دفت اپ غلام مطرف کو جے دی بڑار در بم ش فریدا تھا کا کر آزاد کر دیا تھا۔ حصرت عبدالله بن عرض معمول تفاعل المانس كوئي بت زياده پيند بوتى تحى توده اس كى خوشى من صدقات وخيرات كرتے تھے۔ آپ كے فلاموں كواش كاعلم بوكيا۔ اب ان لوگوں نے بيركما شروع كيا كدان ميں سے كوئى ايك معجد فين جاكر بين جاتا اور خوب عبادت كرتا۔ حضرت ابن عمر

اے ان مالت میں ویکھے تو ہوئے قول ہوتے اورائے آزاد کردیے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے امحاب نے مرض کیا مین فالم قرآب ود موکد و بیا کہ کے ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا

من معنابالله انحذ عنالة " -

فلاموں کو آزاد کرنے کا جرید عوق دلائے کے لیے آنخفرت ملی الد علیہ منے بہ قاعدہ مقرر کردیا کہ متنازیادہ چتی اور پہنٹہ یدہ قلام آزاد کیا جائیا ، اتنای تواب زیادہ ہوگا۔ معزت ابوذر اللہ علیا کے نے ہے مجا:

أَى الرقاب العندلُ.

کیے ظلام کوآزاد کرنازیادہ اوال کا میں ہے۔ قبلا

اغلاما لمنَّا وَانْفَسِها عِندَاهُلِهَا.

مين ده جس كي قيت زياده مواورجو ما لك كوزياده بيندموال

مسلم وغيرسكم كاعدم امتياز

غلام کے آزاد کرنے کا جو اوب بیان کیا گیا ہے اس مسلم اور فیرسلم کا کوئی امیاز میں مسلم اور فیرسلم کا کوئی امیاز میں م میرون میں میں کی میٹھ کا فرق ہے۔ ترغیب میں کی احادیث نقل کرنے کے بعد قامنی مؤک کی فرماتے ہیں: شوکا کی فرماتے ہیں:

ولا علاق الله مُعْيِقَ الرقبةِ الكَافِر مُثابٌ على العَسْلِ اللَّهِ

ادراس میں گوئی افتلاف میں ہے کہ کافر غلام آزاد کرنے والے کو بھی آزاد کرنے کا میں اسلام

> اوراً مام الك في السيم على والدوماف اوروا في الفاظ عرفه ما يا ب : ولا باس أنَّ يُعْتَق النصرائي وَالمَهوديُّ والمعجوسي تطوعًا.

اوراس میں پکے حرج نہیں ہے کہ مرانی، بیودی یا کی مجی کو اجرد واب کے لیے

آ زاوكياجائيـ

## گناہوں کے کفارہ میں غلام آزاد کرنا

غلام کوآ زاد کرنے کی ان ترغیبات کے بعد دیکھیے کہ متعدد گاہوں کے کفارہ میں غلام آزاد کرنے کا محم دیا گیا ہے۔ کرنے کا محم دیا گیا ہے۔ کہ دو کوگ جو بر ضاور خمیت خلام آ تا اور کے ماس دیاؤ میں آ کر غلام آزاد کرنا آزاد کرنا ہے۔ ان گناموں میں بھی بھن توجہ بین جی کفارہ میں غلام آزاد کرنا تہ صرف مستحب بلک مستحب اور اولی می ہے اور بعض وہ بیں بتن کے کفارہ میں غلام آزاد کرنا تہ صرف مستحب بلک داجب اور ضروری ہے۔

فتلخطا

اگرکوئی کی مسلمان کو خطالل کردے واس پرایک خلام آزاد کرنا مروری ہے، قرآن جیر

وَمَنُ لَقَلَ مُسْوَمِشًا صَطَأً لِيسَمِي وَقَيْعٍ مُتَوْمِنْهِ وَعَلِمَ الْمَعْلَقِ الْمُعْلِمِ إِلَّا أَنْ يَصَلَقُواً .

اور اگر کسی نے مسلمان کو خطاع آل کر دے تو اس پر واجب ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور محتول کے در دیکوریت دے گراس وقت جبار و مساف کر دیں۔ پھر مسلمان علی کی تخصیص جس بلکہ کسی فرقی یا مساور کو اگر خطافہ ممل کر دیا گیا ہے تو اس کا

كفارة يكى كى ب چنانچاس است كيدوى ارشاد مواب

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمَ عَلَوْ لَكُمْ وَهُوَ مُعَوِّينَ فِيسِ وَ فِي مُعَوِّمَةٍ وَلِكَ يَكُلَّوَهِنَ فَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَيَنِهُمُ مِينَاقَ فِلْمَةً مُسَلِّمَةً إِلَى تَعْلِهِ وَصَعَّرٍ وَلِيَّةٍ مُنوْمِنَةٍ.

اوداگرده کی ایک قرم سے ہو جو تمیاری و گئی ہے کر ہو تو کی قواس کی پہی ایک مطابق ہوتو غلام کا آزاد کرنا واجب ہے اور اگروہ ایکی قوم سے جو جی عمل اور تم میں کوئی مطابعہ ہوتو حقول کے درنا م کو دیت اداکرنی ضروری ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔

كفارة ظبيار

الركون فحض الى يوى كوكر مات مثلًا مال بين بي سيكى ايك كرما توتشيد دركراب المركز من المركز من المركز المركز الم

کرنے والا شوہر آگراہے قول کووائی لیتا ہا ہے جو جب کک کفارہ ظہارادائیں کرے گاس کی بعد کا اس کی بعد کا اس کی بعد کا اس کے بعد با ترجیس کے کفارہ ظہار کی اور معدد معدد سے اوا کرنے با ترجیس کے کفارہ ظہار کی اور معدد سے اوا کرنے با ترجیس کے کفارہ ظہار کی اور معدد سے اوا کرنے با ترجیس کے کفارہ ظہار کی اور معدد سے اوا کرنے با ترجیس کے کفارہ ظہار کی اور معدد سے اوا کرنے با ترجیس کے بار کھارہ کی اور معدد سے اوا کرنے بیا تھا کہ بار کی بیاد

وَالْلِيْسَ يُطَاعِرُونَ مِنْ يُسَائِهِمُ فَمْ يَمُوكُونَ لِمَا قَالُو الخصوير رقيةٍ من قبل ان يعما صاط ذلكم توعطونه يهط والله يماتعملون عبيرً

اور جولوگ مال کرز بیشیں ای اورت کو بار قول کو وائیل لین جا بیں تو ان کوجا ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے قبل ایک غلام کو آزاد کریں اس سے تم کو تفقت ہوگی اور اللہ تعالی ان چے دل کی خبر رکھتا ہے جن برتم عمل کرتے ہو۔

یمال بیمی واقع رہنا چاہیے کہ آ ہے ظہار ہی "رقبہ" کا لفظ مطلق آ یا ہے۔ مومند کی الید سے مقید تیل ہے۔ اس معام رمالا واقعاف کے کہا ہے کہ آگر کی غیر سلم غلام کو بھی آ زاد کردیا گیا تو ظہار کا کفارہ ادا ہوجائے گاور ہوی شوہر کے لیے علال ہوجائے گی۔

كفارة يمين

اگر کوئی محض کی بات کی حم کھا مے در میراس کو والا جا بہان ہو جر کروڑ دیے واس حم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور دہ بیہ کے متوسط درجہ کا کھانا دس مسکینوں کو کھلائے۔ یاان کو کپڑے بنا کر دے اور یا کی خلاج آزاد کرے برقر آن مجد میں ارشاد ہے:

لا يُو احدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّهِيْنِ كُمُونِكُمُ وَلَكِنْ فِي احدُ كم بماعقد تم الايمان فَـكُـفُ ارْتَهُ إِطْعَامَ عَشَرَةَ مِسَاكِينَ مِنَ اومَسَطِّ عَلَيْكُمُ مِنْ أَخْلِيْكُمُ او كسوتهم اوتحرير رقية.

تمارى جوتمين الولين الشاك يم مصعول فذه ين كري المربال القمول برموافذ الدكاجو تم في التعدد كم المح منعقد كي بي الي كالفاره وي مكول كوتوسط ورجد كا كمانا كلانا، ياان كوكير منانا يا أيك فلام كواز لاكرناني

کوئی فض قصداد مراروزه فاسد کرد می اس کا کفاره یکی کفاره ظیاری طرح ی ب ک فلام آزاد کردے۔ اس کی مقدرت نہ بوقر سائھ دن کینے تربیق اور سلسل رکھاورا کراس کی طاقت نہ ہوتو اس کو جاہے کہ سا تھ مسکیوں کو کھانا کھانے مسلیان علی مرحد الد جروہ سے روایت ہے کدا یک مخص نے رمضان میں دوڑہ قصداً افغاد کرلیا۔ آنخضرت ملی الخصار کا سے اس مخض كمتعلق مرجه بالااحكام فرمائ

معمولي گناہوں کا کفارہ

ان كنابول كعلاو بحض معولى معولى كنابول كايتاب يمى فلام ويطور كاره زاد

كرف كاحم ديا كياب مديث من ب

من لطم علو كة اوضرابة فكفار المان المسعد الله جس كم محض في است غلام كم الم المالياس ودوكوب كياتواس كاكفان ميه به كدواس کوآ زادکردے

ابن المحكد ركبتے بين اكي فحض اپنے فلام كومارد با فلاء فلام كرتا با تا فلا كرفداك ليے رحم كر ، خداك ليرح كريكن اس في مركل معاف جيس كياسد سول الشرطي المعايد المرك في ويكادى لآآب اس كى طرف تشريف لاسك أدي والسايدة المحضرت ملى الدهاية الم كود يكيت على باته روك ليا-آب فرمايا" ظلم من محكوفداك وبالىدى وين عربى بنها الكن وين جب محقكة حرد يكما وابنا فحدددك أياسا والمسلط لمنافي المين المار المار المسلح والرب ارشاد مواا كروايانه كرتا ودوزخ كي السيطيعة مردي

سورج كربن اورجا ندكرين كوفت غلام آ زادكرنا

سورج کربن اور جائدگران کے وقت جس طرح الماز پر سے کا تھم ویا کیا ہے غلاموں کو آزادكرنے كمتعلق بحى ارشادفرمايا كيا ہے۔ معرت الإيكر شي الدعدى صاحبر ادى معرت اساء رض الدحمات روايت ب امر الني صلى الله عليه وسلم بالمتعققي كمنوف الشمس الله. رسول الشملي المديد م في م ويا ي كرسون كران كودت خلام آزادكياجا ...

اى طرح كاكيدادومديد معرسا المستدايت بحس عرفر الاكياب

- كتابوم حداله بسوف بالقطة

بمؤهم وإجانا فاكرجاء كرين كردفت فلام آزادكري علل

بزل وجد کی مساوات

للالة جِلْمُنَ جِلْوَهُزُلُهُنَّ جِلْ الطَّلَاقِ والعَمَاقُ والنكاح.

تن ي ين الله المسال المساهل المعادل بداء إلى الله و المساول ال

# مسى كى طرف عضام آزادكرنا

معدی میاده عقید فرزی کے سرفار می انہوں نے آنخفرت ملی الدور می کا کم خفرت ملی الدوروم ہے عرض کی کہ میری مان عمر کہ میری مان عمر بعث مسعود کا انتقال ہو گیا ہے اور عمل آئی وقت فروہ احدد دومة الجندل عمل آئی الدورون آواس کو آپ می انتخاب میں اس کی طرف سے کوئی غلام آزاد کردول آواس کو اس کا الدر الحکم المجمل المجمل آئی ہے اس مل المدار ملم نے ارشاد فر الحام اللہ

حرت ماکش کے بھائی میں اور ایک کا بھائی کے بات اولی اور ایک کا بھائی ہوئی آئی این کو بے مدمد مدہوا کہ بھائی کی طرف سے بہترے فالم رو قائبا کھو قی آزاد کی واثلہ بن الاس سے روایت ہے کہ ہم رمول الله ملی الله ملی الله علی کے ساتھ فروہ توک عمل اثر یک شعرت نے آپس عمل ذکر کیا کہ اماما فلال دوست مرکمیا۔ آئی خرت نے فر مایا اس کی طرف سے فلام آزاد کردو۔ اللہ تعالی فلام کے بر معنو بھی وے مایکی۔

ایک مرتبه تخضرت ملی در فلید کم فی معنوت یوانیمیم افساری کوایک فلام عنایت فر مایا اود بدایت کی که "اس کے ساتھ انچاسلوک کرنا "کان کی بیوی نے کہا" تم سے بیٹ ہوسکے گا بہتر بہت کہاس کو آزاد کرد و چنانچانہوں نے آزاد کردیا "کلی ایک دفعرآ تخضرت ملی الله طبیع تر منداید زخفادی دخی الله مندایک فلام حتایت فرمایا اور ہدایت کی کداس کے ساتھ نیک کامعا ملہ کرنا۔ انہوں نے نیک کا برنا ڈید کیا کہ اے بد آزادی کردیا اللہ

حطرت ابد بريرة اسلام تعلى كرف ك فرض على المين ال كمراه الناكا غلام بحى تقاد اتفاق سه داسته على ده كبيل ره كميا كرجب ابد بريرة فدمت أبدى عن الفرر في وه قلام مى آموجود بوارسول الدملى الدهار المرائم فرمليا" ابد بريره الويتجارا غلام بـ" وه بولي" آپ كواه ريك كريداً زاوب الله

الغرض روایات و آفاد کا استعماد کیا جائے معلم موتا ہے کہ تعلیمات اسلام کی اصل اسپرٹ سے متاثر ہو کرمحابہ کرام (رضی افتہ منم) کی اقرد کو سے نظام اور باعیاں آزاد کرتے ہے۔ نواب مدیق حن فان نے بلوغ المرام کی شرح علی تجماویات سے ایک فیرست نقل کی ہے جس کی روسے محابہ کرام کے آزاد کردہ فالا مول کی موجدہ تعدادات کیس بزاردو موانش تک پہنچ تی جس کی روسے محابہ کرام کے آزاد کردہ فالا مول کی موجدہ تعدادات کیس بزاردو موانش تک پہنچ تی ہے۔ چنا نچ ان محابہ کے نام اور ان کے آزاد کردہ فالا مول کی گھر اور سے فالی ہے:

هنرت عافقة هنرت عيم بن فراخ هنرت على ف هنرت ميدالرخن بن ففف هنرت مهال ف هنرت عبدالله بن فرق

حغرت دوالکلان میری به به به هم ۱۸۳۹ (میرف ایک دن میر) را مختر میل در میل سازی در میری در سری تر میرو میکند

اس كتاب من آنخفرت الما المعلية على آغاد كوده فلامول كى تعداد ترييخ كسى بهادد حجرت الوكرده فلامول كى تعداد ترييخ كسى بهادد حجرت الويكر من المدون كالمول كى تعدادا كريد في فيس بنا في ليكن كلها بها كرانهون كالعدادة كريد في في تعدادة كريد في المول كالمورث فلام آزاد كي المالية

ہمارا خیال ہے کہ صاحب بھم الوہائ کی میان کی ہوئی بدانداد اس تعداد ہے ہے کو کہ الوہائ کی میان کی ہوئی بدانداد اس تعداد ہے ہے کہ کہ کہ کہ الوہائ کی میان کی ہوئی ہیں جن کے خلام آزاد کرنے کے بر کی ملاقت دولیات و آثار کے وسیح و خیرہ بھی کمٹریت دستیاب ہوئے ہیں۔ جنال حرت ابر ہری المحداث ابر المراق معرت ابر المراق میں ہمار

### غلامول کے لیے آزاد ہونے کی مختلف تدبیریں

یہاں تک خلام کو آزاد کرنے کی جوز فیبات مان کی جی ان ہوا ہوگا کہ اسلام نے
سسس طرح اسپندیرووں کوخلام اعلی کے آزاد کرنے پراکسایا اور ابھارا ہے لیاں اگراس کے
باوجود آ گاس کارٹو اب برآبادہ نہ بول ٹو اسلام نے خود خلاص کوایے مواقع مزایت کے جی جن
سے کام لے کردہ آزاد ہو سکتے جیں۔

#### ماتب

جی طرح شریعت اسلام بن موروں کے لیے فلی کا تن رکھا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ درہا پند شرکی اور شوہرا فلاق ویٹے پر دشا المدند ہوں تو وہ تن خلع ہے کام لے کر اپنی ساتھ درہا ہوں کو یہ تن دیا گیا ہے کہ اگر وہ فلام را ہا اس کی درہ اس کی اگر وہ فلام را ہا ہا ہوں کو یہ تن دیا گیا ہے کہ اگر وہ فلام را ہا ہیں کہ است کی صورت بالکل خلع کی کو ارائیس کرتے تو ایک تا تا ہا ہے کہ کہ دہ اتجاز و پیر کما کرا تا کو ادا کرد سے اور اس کے کہدہ اتجاز و پیر کما کرا تا کو ادا کرد سے اور اس کے بدے اس مارے کیا گیا ہے:

وَ الْمِيْنَ مِنْ عَالِ اللَّهِ الدِي مِنْ مُنْكُلُ أَيْمَانَكُمْ فَكَالِبُو هُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ لِيْهِمْ خَهُوا وَالْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الدِي الدُي الدُّي

اوروہ تبارے باعمی غلام جوتم ہے مکا تبت کرنا جا ہے جی او تم اگران بی بعلائی دیکھتے ہو او ان سے مکا جیت کر اواور ان اواللہ کے اس ال بی سے دوجواس نے تم کودیا ہے۔

" فير" سے مراد كانے كى فقر ف الا تو بي جو اكو فقطے كى الميت ہے اگرتم ان غلاموں ميں كسب مال كى استعداد وصلاحيت پائے ہوتو ان كى خوا بھر كے مطابق ان سے مكا تبت كراہ يہاں يہ بات فراموش شدہ و فى جائے " كاتبو" ميندامر ہے اور امر جن معانی كے لئے آتا ہے ان ميں ہے كى ايك من كو تعين كر لينے كے ليك في آريد ہى في ہے۔ اس ليے قاعدہ كے مطابق يرميد امر وجوب كے لئے ہو كا تو اب متى يہ ہو گئے كہ اگر غلام تم سے مكا تبت كى خوا بش كرتا ہے اور تم جائے ہو كہ تو اب وقت تم پر واجب ہے كہ جائے ہو كہ تب مكا تبت كر اوادر اس كى در قواست كو مستر و ذركر و بھر آگے ديكھيے ارشاد ہوتا ہے كہ خلام سے مكا تبت كر اوادر اس كى در قواست كو مستر و ذركر و بھر آگے ديكھيے ارشاد ہوتا ہے كہ

واتو هم من مال الله الذي الكم

ادران ظامول والشكاس ال ش عدد جواسية م كودياب

اس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بدل کتابت اوا کرنے میں تمام مسلمانوں کو فلام کی امدادواعانت کرتی جائے۔ یہاں تک کرخود ما گلت کو بھی بدل کتابت کو کم کرے یا کی اور طرح اس کا رفیر والو اب میں شرکت کرتی جائے۔ یہاں بھی الو کہ میٹ امر ہے۔ اس سے وجوب نیس کو کم ان کا ایک ایک ایک اور جاس سے وجوب نیس کو کم ان کم اس تھم کی اہمیت کو عابرے ہوتی ہے۔

مكاتبت كالدادتمام مسلمالول برواجب

جیسا کاور گذر چکا ہے مبدمکا شہد کی اواد علی تمام سلمان کوٹریک ہونا جا ہے۔ قرآن مجد علی رکھا کے جال اورمصارف بیان کیا گئے ہیں آئی میں بذی ایمیت کے ساتھ مکا تب کی اوراد کرنے کوئی متایا گیا ہے: إِنَّمَنَا الصَّلَقَاتُ لِلْفَقُرَاءِ وَأَلْمَسَنَا كُنَّ وَالْمَايِلِينَ خَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّمُ فَلُوبُهُمْ وَفِي

الرقاب

دور عدقام برادشاده واسي:

قُلَ الْحَدَمُ الْعَلَّبَةُ وَمَا أَكُوْكُ مَا الْمَعَبَثُ فَكُلُّ زَفَيْهِ آوَاطُعَامُ فِي يَوْمِ ذِيُ مَسْمَنِهِ وَيُسَالِكَامَةُ مِنْهِ

پس بیس مساوه شدا کرین اور جم ایا میک کده شدا تدکیای ؟ وه ایم با تی غلام ک محوظه ی کرانی یا کسی خلام ک محوظه ی کرانی یا کسی خطر دره بیتم کوجوک محدن محلان ایسے

اس کے طاوہ ایک اور آیت میں جال عزیز وقریب دور کے اور پاس کے بڑوی اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا امرفر الا مما ہے، ساتھ بی غلاموں ور بائد ہیں کو آ زاد مونے میں مدود سے کی کی ترخیب دی گئے ہے۔

آزادی کواچی موت پر ملق کردیا ہو میں۔ اب فور کروجس طرح قرآن جید علی فلام کو مکا تب بننے کا حق دیا گیا ہے ادر کھراس پر آ قادُل کو فلام کی پینکٹل کے تول کرنے کا اور عام سلما فول کو اموال زکوۃ ہے بدل کتابت کی ادا لیکی عمل الماد کرنے کا تھم جو فروا یا گیا ہے اگر ہے وال اسلام اس پر ٹھیکٹ ٹھیکٹ مل کرتے تو کیا کمیں ایک جگہ بھی فلائی کا وجود باقی رہ سکی افلہ ہول افلانڈ کا متحسب مصنف ہے لیکن اس کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باوجودا كوكى يد كما في جاره نديد

''اگر خلامول کے تمام مما لک ان ترفیوات رحل کرتے چوقیر اسلام مل اضطر و الم نے خلام کا اور کا میں اور اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

#### ハル

بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی جاتی یا معاشی ضرورتوں کے باعث غلام کوآ زادنیں کرنا چاہتے توایسے لوگوں کے لیے اسلام نے سے بھائت رکی ہے کہ غلام کیآ زادی کے لیے تدبیر کی راہ پیدا کر دی ہے۔ اس ترکیب سے ان کی آئی تم ورتوں میں کوئی حرن ہی واقع نہ ہوگا اور غلام کو آزاد کرنے کے تحوی بہت قواب سے می تحریب تھی۔

## تذبيركاتكم

سنات کی طرح قدیرے بی افزاد کھیں کے بعد قلام الزیا آزاد ہوجاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فلام ہے آتا کے کر الوج کی موت کے بعد آزاد ہے 'آیا کی طبیع آزاد کرنے کے لئے کوئی اور جملہ ہوئے ۔ وہ فلام جس سے یہ کہا جاتا ہے دیم ہوجاتا ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ آتا کے مرح بی فلام آزاد ہوجائے گا بھا جاتا ہے دیم ایک طرح کی وصیت ہے لیکن وولوں میں فرق یہ ہے کہ وصیت کو دالی سے لیما اور اس سے دیم و کر لیما جاتن ہے لیکن قدیم کو دالی سے لیما اور اس سے دیم و کر لیما جاتن ہے لیکن قدیم کو دالیک ایما اور اس سے دیم و کر لیما جاتن ہے گئے دالیک ایما اور اس سے دیم و کر لیما جاتن ہے کہ وحیت کر سکا ہے۔ ہے اور نہ کی کو بطور ہے ویکن و سے سکا ہے۔

اگر کی فض نے اپ غلام کو خطاب کرے کہا کا الا بیری است کے بعد آزاد ہے اور پھر
اس نے کہا کہ بمری نیت میں قواس جلد ہے غلام کو مدیر کرنا شرقا قواس صورت میں بعض علام فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھر کا شرقا قواس کے بعد فواق کے بوالغا فائد بھر کے مثل کو خرور حالل ہیں اور غلام کی آفادی میں بیری ارتبال بیری بوا کر تا اسلام کے مثل مدید ہیں ہے بھی ہے۔ اس لیے اس معنوی کی نیت کا کوئی احتبال کیا بار بھی اور کہا ہے کہ بھر کہ بھا فائد ہے کہ مطابق کی دور مرحم کا کا بھی احتال مدید ہیں تا کہ کا دور است کی احتال مدید ہیں تا کہ کا دور اس کی شدہ کی مطابق ایس بھر کا کا کا بار کی احتال مدید ہیں تا کہ کا دور اس کی شدہ کی مطابق ایس بھر کا کا تا بار کے اس کے احتال کی احتال کی تعدد اس کی احتال کی تعدد اس کی تا میں کا کہ کا دور اس کی شدہ کی مطابق ایس بھر کا کا تا بار کی تا میں کا دور کے احتال کی تعدد اس کی احتال کی تعدد اس کی احتال کی تعدد اس کی احتال کی شدہ کی کا دور اس کی شدہ کی مطابق ایس بھر کی کا تعدد اس کی احتال کی تعدد اس کی تعدد اس کی دور سے معنوی کی تعدد اس کی تعدد اس کی کا دور اس کی شدہ کی معدد کی احتال کی تعدد اس کی تعدد کی تعدد اس کی تعدد اس کی تعدد کی تعدد اس کی تعدد کی تعدد اس کی تعدد کی

مدے محفق ایک مسئلے ہی ہے کہا گر کی افغال سنے استان فلام کا یک صدر کردیا ہے قدام کا یک صدر کو مدکردیا ہے قدام ا ہے قدمرف وی صدر نیس بلکہ پورا قلام مرع معرباتی کی تکریفات اور فلاح کی طورح حتی ہی تجوی کو تول نیس کر قام ہے۔

امولد

اصطلاح شرع ش ام دلدائ جادر کو کیتے ہیں جی سے طن سے اس کے مولی کے لیے پی پیدا ہوا ہو۔ اس کا تھم کی دری کی طرح ہے ہے گئا تا سے مرتے ہی آزاد ہوجا سکی ۔ اور جس طرح مدید کی تا جا ترقمی ام دلد کو چھا می باجا ترہے اور ندان کو جو ربر کسی کی طرف نقل کیا جا سکتا ہے۔ امام الگ نے مطرح : محرض الد حدک مدید فقل کی ہے۔

أَثُمَّا وَلِيُلَةً وَلَدَّتُ مِنْ سَرِّلِهَا فَإِنَّا لَا يَعِمُها وَلَا يَهِيَّهُا وَلَا يورثها وهو يَسْتمتع منها فاذا مات فهي خُرِّةً

جس با عمل کے اس کے آتا ہے کی پیدا ہوجائے تودوندا س ون سکتا ہے نہر کرسکا ہے اور شدرافت میں کی کورے سکتا ہے البتد وہ خوداس سے تین کرسکتا ہے اس سے مرنے پر باندی آزاد ہوجائے گی یہ

الكيادون في الماك ا

أغنقها وَلَلْمَا.

اسباعى كواس كيدة آزاوكرديا

فام طور پر محبور ب گرده مرت او کی معدد مید به ای ولدی کا و را او اول مق لیکن آپ نے اپ عبد خلافت میں اس کو تلف اسدود کر دیا۔ جا بربن عبد الله رضی الله عند کہتے ہیں کدیم رسول الله ملی الله علی اور دعفرت الدیکڑ کے ذمانہ میں امہات الاولادی کا کر دیے تھے لیکن جب معفرت عرکا زمانہ آیا آپ نے میں کے میاتھ اس کی محافظت کردی اور پھر ہم سب نے اس سے قبہ کرلی اللہ

سین اصل بہے کہ امولد کی تفاوشراء فود آن فضرت ملی بط ملاد آپ ملی الله دیا ہے۔ بعد معرت الدیکڑ کے زمانہ میں بھی جائز قبل فنی اور اگر فنی قوشروع شروع میں ہوگ ۔ آخر عرمیں آپ نے اس کی ممانعت کردی فنی معرف المن فعروسول اللہ ملی اللہ علیہ اللہ سے روایت کرتے ہیں: الله نهى هن بيع امهات الأولاد وقال لايمنى ولا يُورَقَى ولا يُؤرَقُن يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيْدِ مادام حَيَّا وافعات فهي شَرَةً الله

رسول الدملى الدعلية وسلم في احمات الاولادكى تطبيعة فرما إاور فرما كوان كو يطاف والماسك الدملي الدان كو يطاف وا شان كو بهد مل ديا جائد اور شان كوورافت من منظل كيا جائدة و الاجب كل دعم و المام ولا من المام والمراب المام والم

ای روایت کودار طعی فے ایک اور طریق فی من این عرص عرروایت کیا ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور دوایت ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ خطاب بن مار کا بھی ال سے دوایت کرتے ہیں گیائی سے ساتھ ہو بنت منتقل نے کہا کہ بھی حیاب بن عرو کی باعدی تھی اور اس سے بر اایک اڑھ کی خوا ۔ آیک فرجہاں گیا ہوی نے کہا کہ حیاب پر جوقر فل تھا اب قواس کے بدلے بی جا تھی ممال منت کہا ہو گئے اس کا منت کی مام رہوئی اور آپ کو دواق تھی سالھ ہے ہے کہ بھی ہیں کرفر راآ محضرت ملی اللہ اور ایس کے جو دواق تھی اللہ اس کا جمالی اور ایسیر کھب بی مروب راب بن عمروکر کر کیا الک کوئی سے اور کہا اس کا جمالی اور اور درجب تم مجمی کی غلام آپ کو منت کے منتقل سنو کہ وہ میرے ہاں کو بلا کرفر بایا وہ تم میرے ہاں آئی میں تھی کوئی دو تگا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا گئے اس کا جمالی اور کوئی دو تگا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا گئے اس کے منتقل سنو کہ وہ میرے ہاں آئی میں تھی کوئی دو تگا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا گئے اس کا میں اس کے منتقل سنو کہ وہ میرے ہاں آئی میں تھی کی اس کا کہا گئے۔

ان دونوں رواقوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ام ولدی کا دخراء خود آ مخضرت ملی الله علیہ منوع می ۔ نام احداد رائن ماجہ کے ایک زوایت میان کی ہے جس کے مالیہ الفاظ یہ ہیں:

ايما امراة ولدت من سَيَّدُها فهي معقة عن فيرمنه أو قال من يعلم.

جس باعدى كاس كرواز على يدا بودوال كمرت عن آزاد بوم كارادى أحب

ع كرة ب في ويرمد فر مايا الن جده

به مدید بھی اس پر صاف داراندہ کرتی ہے کہام داند کا تھم بالکل مدیم کا ساہے بینی جس طرح اس کی فرید دفر وخت فیس موکنی اس کی گاہ دفرا چھی جا تو تیس ۔

اب ری معرت جایزگی روایت اوال کا جانب بید ہے کدال روایت کا ملیوم صرف ای قدر ہے کہ بعض محابد (رمنی الشرمنم) احباب الاولاد کی تھے کرتے تھے اور دسول الشرملي الشرايس وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنُ الْعِلَوقِ أَنَ الْبِي صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اطَلَعَ عَلَىٰ ذَلَكَ عِلَى مِنْعَ الْمُهَاعِيْ الْأُولِادُورِ أَقَرَّ مُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ

مى طريقة من يمعلوم في بهذا كم آنخفرت ملى الدعلية وسلم كوان واقعات يعنى المدعلية وسلم كوان واقعات يعنى المهامة المعامور من المهامة المعامور من المعامو

یک معرت الویکر کے بعلی جا میں ہے کہان کا ذیکہ خلافت مرف دو بری چند او تھا اور
آئے خفرت جلی اللہ علیہ وسلم کے ونیا سے تھریف بھائے تھا ہوب کا اندرونی حالت اس ویجہ پر
آشوب ہوگی تھی کہ معرت الویکر کی تمام توجہ ای پر مرکوز ہوگی اور آپ کو اس کی قطعا فرمت بی
نہیں ہوئی کہام ولد کی تج ایے جزئی امور کی طوف توجہ کرتے ۔ پھر جنب معرت عرفا مبادک زمائه
خلافت آیا تو آپ نے جہال اور بہتیری الی چیز وال کے متعلق اپنا تعلی تھم صادر فر مایا جن کا معالمہ کی
قدرم ہم تھا۔ ام ولد کی بچ کی آب سے بھی ایسانی سلم مادر فر مایا جن کا معالمہ کی
قدرم ہم تھا۔ ام ولد کی بچ کی آب سے بھی ایسانی سلم مادر فر مادیا لیکن اس کار منظام ہر گرنیوں ہے کہ دھر ت

عُرِّنے اِدِیْنَا دے کوئی ایسا بھم دیا تھا کہ بھا کچھٹری ملی النّدہ ایس کم کے خلاف تھا۔ معرّب عر **بنی اللہ م**رکز کچھ کم بھر**ت کی از کی تشریکا و کر نکھ تھا س کی جا المد** کس طرح کر سکتے تھے۔

فقهاء سی ام ولدی کے سے متعلق شدید اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ علامداین کیر نے
متعلق اس برایک کتاب بی تعنیف کردی ہے لیکن عام روقان عدم جوازی طرف بی معلوم ہوتا
ہے جول میں گائی میں گائی گائی الیون المحمد کے ان اور اس المحمد کا رائیوں المحمد کی ان اور ان کو کم دوائع ہوجا تا ہے کہ ام
میں (ادران کو کم دیش تمام علام می شلیم کرتے ہیں) و کا روستا ہود بخود دوائع ہوجا تا ہے کہ ام
ولدگی تع جائز ہے آئیں۔

ام ولد ہونے کے لیے بچیکا مجھ وسالم ہونا شرط نیں بمراہ واد مورز کر لیریٹن او جھی بم مجمع سالموں تیں ہیں۔

پرام ولد ہونے کے لیے یہ فروری کیل کہ پچر کا دسالم اور تکدرست ہی پیدا ہو۔ بلکہ اگر پچر دہ پیدا ہوا ہے یا استاط ہو گیا ہے اب بھی بائدی آم ولد ہو جا لیک کے کنز العمال باب الاستیلاد میں ہے: اسلام مى ظائى كى هيئت أمُّ الولدِ حُرَةً وان كان منقِطاً.

أَمُّ الولدِحُرَةُ وان كَانَ سَقِطاً

امولدا زاد باكريد يدما قط بوكيا او-

## باندی ہے عزل کی ندمت

اب ایک طرف بیم دیکھے کہ ہا عدی سے بعلی سے مجدود ابوسٹ فی ایک طال ام علد بن جاتی ہے جس کا عم آب کومطوم ہو کیا اور دوسری طرف اس کو پیش نظرر کھے کہ یا ندی سے عزل كرنے كى ندمت كاكئ ہے۔ آئخضرے ملى الله عليہ بلم نے اس كى مخت يم انعت فرما كى ہے۔ ابو سعيدوش الشروز سيروايت ب كرانسازي سفايك بحس رسول الترسلى الشوايد ولم ك خدمت على حاضر موااور كهاكد بانديال مار عالي في إن اورجم عاست ين كذان كو مح منتي وحول كون تومن كم متعلق آب ملى الدهار بلم كارشادكيا بها آب ملى الدهار الم فرما ياكيا واقعي تم لوك ا سے کرتے ہو؟ نیس ایسا ہر گر مت کرف کو کے اللہ تعالی نے جس نفس کے لیے پدا ہونا مقدد کرد یا ے، دو ضرور پیدا ہوگا "ا

ان دونوں باتوں پراوئی توبر کے سے برحیقت واضح موجاتی ہے کماسلام نے باعری کو موت دانی کاور بير قراريس و يا اور قد دي اور تراس وا دادي سيكس قد رقر عب كرنا جاب -

اولی قرنیٰ کی غلامی

ادل قرنی سے اگر کو کھن کی کا الب بوجائے تو دونورا آزاد بوجائے کا حضرت سرة بن جندب مرفوعاً منغول ب 2000年 <u>.</u>

مَنْ مَلَكَ فارحم محرم فهوجو

جوهض كى ذورم بحرم كاما لك بوجائد ووآ زاد بوجائيكا

آ زادی میں مزید مہوسیں

شریعت اسلام نے آزادی کوامل می اجادر پرسلیم کیا ہے کہ برانسان خواہ دہ کی بزے خاعان سے ہویا چھوٹے کھرانے سے سلم ہویا فیرسلم عکا سلدنگ کا ہویا کورا فربصورت ہویا بد صورت، سب انسانی اعتبارے بالکل ایک بین ۔ شرف دہنوتی کی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نیں ہے۔ اس کے بر علی کوئل ایک عارض چز سجھا ہے اور قلف طریقوں سے کوش کی ہے کہ یہ نگ ہے۔ اس کے بر علی ایک عارض چز سجھا ہے اور قلف طریقوں سے کوش کی ہے کہ یہ نگ دعار کا وال آن ان ایت کے دائر ہے ہیں۔ کہ یہ ہے کہ یہ خطر ہے ہوئے تھان سب کو افتیار کرلیا گیا ہے۔ مکا تبت، تدبیر، ام ولد ہو کر آزاد ہو جانا ۔ کسی ذی رخم کو مملوک ہوتے ہی آ ذاو ہو جانا ، اس کوشش کی جدا جدا کڑیاں جی سان کے علاوہ فقد بھی پھٹس الی جزئیات کھی ہیں جن سے اس فشاہ کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً۔

ا۔ آئمہ کا اس پر افقال ہے کہ اگر کمی فضف کے قبضہ بھی ایک عاقل بالنے نوجوان لڑکا ہوا ور وہ وگوئی کرے کہ یہ لڑکا ہم افلام ہے اور وہ لڑکا اس کی تحقیہ بر کرے، قواب اس صورت بھی دو کرئی کرے کہ یہ ایک عاقب اور اگر اس خوم کھائی تو آزاد ہو جائیگا۔ نزا کی معاملات بھی اسلام کی اصل ہے کہ دی سے جہدی سے جید طلب کیا جاتا ہے اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے تو مشر سے اسلام کی اصل ہے کہ دی سے جید طلب کیا جاتا ہے اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے تو مشر سے دیں ہے:

البينة على المدعى واليمين على من الكر.

بیند ( گواہ پیش کرنا) مرقی کے ذمہ ہے اور قتم ان او گوں پر واجب ہے جوا نکار کردیں۔
لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مسئلہ میں مرقی ہے کوئی بینہ طلب نہیں کیا جاتا۔ بلکہ تحف مدگی علمہ یعنی لڑکے سے قتم لے کراس کے قتم میں فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ امطاع قال می کردواج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا آ ہستہ آ ہشدا در بہانے بہانے سے اسے معددم کردیا جا بتا ہے۔

1۔ فقہاکا اس پھی اتفاق ہے کہ اگر دوخصوں کوجن میں سے ایک سلمان ہواور دوسراکا فر،
ایک الوارث کی کین پڑا ہوا ہے اور سلمان اس کی نبست دعویٰ کرے کہ وہ اس کا غلام
ہواورکا فر کے اس کا بیٹا ہے، تو اس صورت میں فیصلہ کا فر کے حق میں ہوگا نہ کے سلمان
کے حق میں اور وجہ بیہ ہے کہ اگر وہ بچے سلمان کو دیا جائے تو غلام ہوگا۔ حالا تکہ انسان کے لئے اصل آزادی ہے۔

خیال بیج کہ کیا اسلام کی حریت پروری مداداری اور انسانیت نوازی کی اس سے زیادہ کوئی روش مثال ہو عتی ہے۔ اس فیعلہ بالا کے مطابق ایک بچکا فر کے تبضیل جارہا ہے جو غالبّا اپ ماحول کے اعتبار سے غیر مسلم تی ہوگا۔ مسلمانوں کم مراس نقصان ہورہا ہے لیکن اسلام کے پاس حریت اس قدر زیادہ ہے کہا ہے مسلمانوں کی مردم شاری میں آیک مختص کے کم ہونے کا کوئی طال تی نہیں ہے۔ س۔ ایک غلام میں گئ آ دی شریک ہیں۔ایک فیض اپنا حصر آ زاد کرتا ہے اس صورت میں فتو کی بیہ ہے کہ صرف دہ حصد ہی نہیں بلکہ پورا غلام آ زاد ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ آ زاد کرنے دالا فیض الدار ہے تو اس پر دوسرے شریکوں کو ان کے حصوں کا تاوان اوا کرنے والا فیض الدار ہے تو اس پر دوسرے شریکوں کو ان کے حصوں کا تاوان اوا کرنا ضروری ہوگا۔ ور شرو غلام خودا پی قیمت کے بقدر سی وکسب کرے گا اور اس کے اوا کرنے کے بعد آ زاد ہو جائے گا۔ حصرت ابو ہر برہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا:

مَنُ اعتق نصيباً اوشقصاً في مملوك فعلاصه عليه فيماله ان كان لهُ مالٌ والاَ قُوْمَ عليه واستَسْعى به غير مشقوق عليه الله

جس فخص نے کمی غلام میں اپنا حصر آزاد کردیا ہی اگردہ الدار ہے واس پرواجب ہے کہ اپنی شرک کے اس کی قبت مقرر کر اپنی شرک کے اس کور ہا کروے۔ ورشاس کی قبت مقرر کر لی جائے اوراس غلام سے بغیر کمی شدید مشتقت کے اس کے لیے سی کرائی جائے۔

دارالکٹر سے لکل کر اگر قلام وار الاسلام میں وائل ہوجا کیں تو وہ سب آزاد ہوجا کیتھے اور اسلامی حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ اس کونا فذکرے۔

پہلے گزر چکا ہے کوسلے حدید ہے قبل چند فلام ہماگ کررسول اللہ ملی اللہ علیہ کے پاس آگئے۔ان کے آفاک نے آپ کو کھما کہ بہلوگ آپ کے دین کی وجہ سے نہیں بلکہ فلای سے ہماگ کر آپ کے پاس آ مجے ہیں لوگوں نے حضور ملی اللہ ملید علم سے کہا کہ ان کو واپس کرد ہیجے لیکن آپ خفا ہو گئے اور واپس کرنے سے اٹکار کردیا سیلی۔

#### آ زادہونے کے بعد

آپ پڑھآئے ہیں کردوس نداہب میں غلام آزاد ہونے کے بعد پھی تقریباً غلام ہی رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ہندووں کی ندیمی تعلیمات کی روسے ایک برہمن کو پوراحق تھا کہ وہ کسی بہمن کے آزاد کے ہوئے غلام کو بغیر کسی دھیے کہ اپنا غلام ہا لے لیکن اسلام کے احکام اس طرح کی تعلیم کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام میں ایک غلام آزاد ہوئے کے بعد کھل طور پر آزاد ہوتا کی تعلیم کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام میں ایک غلام آزاد ہوئے کے بعد کھل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ نکاح، طلاق، لین دین ، معاشرت، سیاست، فرض کی چیز میں کی حیثیت سے بھی وہ آزاد سے کم تبیں ہوتا۔ امام مالک تاقر ماتے ہیں:

مَنُ اَخْشَقَ عَبُدًا لَهُ فَبَتَ عِنْقُهُ حَتْمِ لَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَلَهَ حُرُمْتُهُ وَيَثِثُ مِيرالُهُ فَلْهِسَ لَسَيِّلُهُ ان يَشْعَرِطُ عِلْهِ مثل مايشْعَرطُ عَلَىٰ عبده من مَالِ او حدمةٍ ولا يحمل عليه شيئًا مِن الرِّقِي اللهِ

جس فض نے اپنے غلام کو آزاد کرویا اس کی آزدی قطعی ہوجائی بہاں تک کراس کی۔ شہادت بھی جائز ہے اوراس کی بوری عزت کی جائی اوراکی میراث ثابت ہوگی۔اوراس کے آتا کو یہ تنہیں ہوگا کر مال یا خدمت ان میں سے کسی چزکی اس پرکوئی شرط لگائے اور اس پرخلائی کسی طرح بھی محول محلی ہوگی۔

علامندوقانی آخرفتره کی شرح ش الکتے ہیں کہ الا بحرید شب قی فی احکامہ استن اس الله علاق کا کوئی حکم جاری ہیں ہوگا اور اس کے لیے ان کا استدلال بیہ کر آخضرت ملی الشعلید الم فرمات بین کرکی فض کمی حبد شریک بی سے اپنے حصہ کو آزاد کردے تو بقیہ حصص کی قیمت ایک مردعادل طے کر بیگا اور آزاد کرنے والے کوان کی وہ قیمت اوا کرنا ہوگ ۔ پس جب آخضرت ملی الشعلید الم تو تحیل عتق کا انتاا ہم ام ہے کہ فلام کے آیک حصر کے آزاد ہوئے پر آپ تمام غلام کے بی آزاد ہوئے کا تھم دے ہیں تو نا ہر ہے کہ اب بورا غلام آزاد ہوگا تو تھمل طور پر آزاد ہوگا اور بقول امام مالک کے اس شان سے تاوی کی کہ کر بھی اس سے تلو مائیں ہوگ۔

#### ولاء

آ زاد ہونے کے بعد غلام اوراس کے آقا کا تعلق کی گئت منقطع کر دیتا ایک نازیا ی بات
معلوم ہوتی ہے۔ فلام آیک عوص کی اینے آقا کے ہاں رہ چکا ہوتا ہے۔ پھردنوں ایک جگر ساتھ
رہنے سے بوں بھی انسیت اور مجت ہوجاتی ہے اور پھر غلام تو ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے رہتا تھا
اس کو آقا سے اور اس کے گھر والوں سے گہر اتعلق اور رابطر مجت ہوجاتا تھا اور پھر دوسری طرف
آ زاد ہونے کے بعد غلام کو دار الاسلام علی بالکل ایک اجنی کی حیثیت سے رہتا پڑتا، جہاں ندکوئی
اس کا رشتہ دار ہے جو وقت پراس کی مدواورا عانت کر سکے اور جس کے تعلق سے اس کو شہر میں اپنی فر بت واجنبیت محسوس ندہو ۔ اور پھر دوسری بات سے کہ اس زمانہ میں الل عرب کی زندگی قبا کی
مقی انفر ادی نہیں ۔ یعنی کی دوسر سے ملک کا کوئی خض ان لوگوں میں بود و باش افتیار کرتا تھا تو اسے
مجمی اسے آپ کوکسی ند کی قبیلہ سے وابستہ کرتا پڑتا تھا جس کوعر بی میں '' محالفت'' کہتے ہیں ۔ کسی

قبیل کا طیف بے بغیر دہنا عرب کی زیم کی شن خت دشوار تھا۔ عراق کے شیر کوف دیمرہ میں فارس کے نواس کے سیال کے نواس کے اور سلم مسلمانوں کے ساتھ کی اور جو ان اور جی کے اور بعض نے قبیلہ نزار کے ساتھ کا لفت کر کی ۔ قادر سے جی دستم کے ساتھ چار ہزار فوجیوں کی جو جعیت تھی اور جس کو'' جدشہنشاہ'' یعنی شای لشکر کہتے تھے انہوں نے جب مسلمانوں ہے اس ما نگا بقواس کی شرا تعلق میں جہاں اور الفاظ تھے ہے می شرطتی ۔" و یہ حسال فو من احبوا " ایمن ہم اور سے کی الفت اختیار کریں کے سالمو من احبوا " ایمن ہم اور سے جس قبیلے ہے جا ہیں کے کالفت اختیار کریں کے سال

پی ان حالات میں اسلام کی طرح یہ گوارا کرسکا تھا کہ آزاد کردہ غلام کو ہوں ہی لادارث اور عالم کم میری میں چھوڑ دیا جائے؟ چنا نچ جبدادر مولی کے تعلق کو ایک مخصوص طریقہ ہے آزاد مونے کے بعد بھی زئرہ رکھا گیا ہے جس کوشر بعت کی اصطلاح میں 'ولاء' کہتے ہیں۔ اس تعلق کی بنیاد پر عی آزاد کردہ غلام کو اس کے آتا کے خاندان کے ساتھ وابستہ رکھا جاتا ہے۔ زید بن حارث دمنی اللہ مند آئخضرت ملی اللہ علیہ بلم کے قلام تھے۔ آپ میلی اللہ علیہ بلم نے آنا کو آزاد کر دیا تو حارث دمی اللہ علیہ بلم کے قلام تھے۔ آپ میلی اللہ علیہ بلم کے قلام تھے۔ آپ میلی اللہ علیہ بلم کے قلام سے بکارے جاتے تھے۔ اس کے بعددہ برا برزید بن حارث مولی رسول اللہ ملی اللہ علیہ بلم کے نام سے بکارے جاتے تھے۔

اس کے بعددہ برابرزید بن حاریہ موئی رسول الله صلی الشرایہ کم کے نام سے بکارے جاتے تھے۔

زباع کا قصہ مشہور ہے ان کے غلام نے ایک جرم کا ارتکاب کیا جس پر برافر دختہ ہوکر

انہوں نے غلام کی ناک کاٹ فی غلام آنخفرست ملی الشطیۃ کم کی خدمت میں شکایت لے کرحاضر

ہوا آپ ملی الله طیہ دہلم نے زباع سے بوچھاتم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے بورا واقعہ بیان

گردیا۔ آپ ملی اللہ طیہ دہلم نے غلام سے فرمایا '' جاتو آزاد ہے' غلام بولا'' اب میرالفیل کون ہو

گا؟ آپ ملی اللہ طیہ دہلم نے ارشاد فرمایا '' الله اور اس کا رسول تیرے کفیل (مولی ) ہیں' بیسے

آنخضرت ملی اللہ طیہ دہلم نے واحد ہوگی تو پیغلام حضرت ابو یکڑ کے پاس آیا اور آنخضرت ملی اللہ علی جو وصیت تھی وہ بیان کی۔ حضرت ابو یکڑ نے فرمایا '' ہاں تھی کو تان نقد دیا جائے گا اور تیرے

ہال بچی کو جو صیت تھی وہ بیان کی حضرت ابو یکڑ نے فرمایا '' ہاں تھی کو تان نقد دیا جائے گا اور تیرے

ہال بچی کو جو می '' بھر جب حضرت بھر کی خلافت کا عہد آیا، تو غلام نے آپ سے بھی وی کہا۔

مصرت بھر نے فرمایا '' بھیک ! اب تو کہاں رہے کا ارادہ کرتا ہے'' غلام بولا'' معرکا حضرت بھڑ نے نہد نے مرایہ کو کھر ایس کے بھی کھر اس علام کو ایک زین دے دوتا کہ بیاں کے بھی کھرا کھر اس علام کو ایک زین دے دوتا کہ بیاں کے بھی کھرا کھرا کے ۔''

ولاء کالیک بردا فائدہ یہ بھی تھا کہ آزاد ہوئے کے بعد بائدی بے وارث رہ جاتی تھی اور شریف خاندان کا کوئی آ دی اس سے نکاح کرنے میں اس ویش کرتا تھالیکن جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ بائدی کا تعلق ایک معزز قبیلہ سے ہے تواس کو نکاح کرنے میں پھرکوئی تامل نہیں شہوتا۔ اس والا ما این تیج بوتا تھا کے خلام کی وفات کے بعد اس کا سابق آ قا بھی میراث کا مالک موتا تھا۔ عہد جالیت ہیں بعض لوگ والد موج والد تھے جیسا کہ سائب خار کے ترجہ ہیں آ خانی ہیں کھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اس کا والا ماان کے آ قائے جدالیا تھا لیکن آ تخصرت ملی الله علی ہیں آ تحضرت ملی الله علی ہیں آ تحضرت ملی الله علی ہیں آ تحضرت ما ترجہ ہیں اور کہ اللہ ہیں اور کہا ہے۔

مر سے الک شرط ہے کہ ترجی میں اولا مائیس کو ملے کہ حضرت عائشہ نے جواب دیا" تو بھر مجھ کو تہاری کوئی مرورت میں ہے اس کا تو بھر میں الله میں کو ملے کہ حضرت عائشہ نے جواب دیا" تو بھر جھ کو تہاری کوئی مرورت میں ہے" اس تعلق کو کورول الله ملی الله علی والد م ہوگا دہ تم کوئی ہوا ہوگا دہ تم کوئی ہو گواہ دو اور کا م ہوگا دہ تم کوئی پر واہ نہ کر و ۔ ہر ہر کو کوئر یا لوا ور آزاد کر دواس کا جو ولا م ہوگا دہ تم کوئی شرط لگا کیں" ۔ اس موقع پر امام بخاری اور مسلم نے آ تخضرت میں اللہ میں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں ۔

الولاء من اهمى وان اشترطوا مالت شرط.

ولامآ زادكرنے والے ي كولے كا خوارد واوك سوٹر طيس لكائيں۔

ایک دومری روایت علی ب:

لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيخ الولاء

آ مخضرت وفي كالولاكم فع فرمايا --

ولاء تحلق كى پختل مے تعلق آپ ملى الداملية ملم فرماتے ہيں:

الولاء لحدة كلحمة النسي

ولا وكالعلق نسب في على كر م معبوط ب-

بیولاء کاتعلق کس قدرقوی اور موثر موتا تھا؟ اس کا اشازہ اس واقعہ سے موگا کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق ایک فیض کا انقال ہوگیا اور اس نے پچوسامان بطور ترکہ چھوڑا، آخضرت ملی الشعلید علم نے ہو چھا' کیا اس حوثی کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے کہانیس البت ہاں ایک صرف غلام ہے جس کواس نے آزاو کر دیا تھا''۔ بیس کرآ تحضرت ملی الله صلیہ وسلم نے آزاد کردہ غلام کوئی میراث دلادی الله

# غلام كححقوق

اب غلام کے حقوق پر ایک نظر ڈالے جائے، پہلے آپ بڑھ کے ہیں کہ دوسری تو ہیں فلاموں کے ساتھ کیا وہ شری تو ہیں فلاموں کے ساتھ کیا وہ شاہ کے اسلام نے فلام کوکن کن حقوق سے نواز اے انسانی اعتبارے ایک انسان کے جتے حقوق ہو کتے ہیں مثلاً جان کا محفوظ ہونا، حدود شریعت میں رفار و گفتار کی آزادی، تکان و طلاق کے معالمے میں آزادی، محکوظ فرائے ہیں۔
معلی علم و کمال میں آزادی۔ بیسب حقوق اسلام نے فلام کی مطافر اے ہیں۔

#### غلام كاقصاص

ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ جمتی اور عزیز اس کی جان ہے مرغیر سلم اقوام متدند کنزد یک غلام کی جان جانوروں کی جان سے ذیادہ جمتی تنظی دو اگر آل کر دیا جاتا تو کہیں اس کی داد فریاد جمیں ہو یکتی تھی۔ اسلام کا پیطرہ اقبیانہ ہے کہ اس نے اس معاملہ بیل غلام اور حرد دونوں کو بالکل برابر دکھا ہے اور جس طرح حرکا قائل مہاح الدم ہے اور داجب القصاص غلام کا قائل ہی خواہ کوئی حربویا غلام کردن زدنی ہے۔ قرآن مجید بیس صاف طور پرارشادہے:

وَ كُتَهُنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا انَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ.

اورہم نے ان پرفرض کردیا کھس کے بدلے میں تعس ویا جائے۔

دوسری جگه فرمایا گیا: مره

تُحِبُ عَلَيْكُمُ القصاص فِي الْقطَى . تم پرخن كابدلدخن ليمافرض كيا كيا ہے۔

رسول الشمل الشعليد ملم كاارشاد كراى ب

آلعَمَدُ فَرُدُ.

قعداً قل كردية عن قعاص كياجائد أيك اورمقام عن فرمايا كياب:

المسلمون تتكافًادِماتُهُمُ <sup>الْطِ</sup>

ملمان ملمان سب کے خون ماہریں۔

دیکھوقر آن جیدی دونوں آیتی اور بیدونوں مدیثیں مغیوم کے اعتبارے عام بیں لینی ا ن سے جس طرح بیاجات ہوتا ہے کہ حرکا تصاصح راور عبد دونوں سے لیاجا سکتا ہے ٹھیک ای طرح بیاجی ظاہر ہوتا ہے کہ عبد کے تصاص بیل حراور عبد دونوں کوئٹ کیاجا سکتا ہے۔ اس عموم مغبوم ہی کی بناء پرتمام فتیا ماحتاف کا اجماع ہے کہ:

يُقْتَلُ الحُرُّ بِالْمَهُدُو العِيلَبِالْحُرِّ مِهِلِي

تراوع بد كے بد لے على اور عروك تر بد لے على ال كرويا جائے۔

ماحب کشاف نے تقل کیا ہے کہ سعدی المسیب، آیا معنی بخی، آل دو اور سفیان ثوری، اہم معنی بخی، آل دو اور سفیان ثوری، اہم ابو سفید اور ان کی دھی۔ اہم ابو سفید اور ان کے علادہ قرآن مجید ھی۔ خوداس کی بھی تقریح کی ہے کہ جوکوئی کسی بڑھم کر سے گاس کا بدلد لیا جائے گا ہے تھم بھی عام ہے۔ حراد اور عبد کی کوئی تضیعی تبیں، ارشاد ہے:

فَمَن اعْتَدَى خَلَيْكُمْ قَاعَتَكُوْ احْلَيْ بِيكُلْ مَا اعْتَدَى حَلَيْكُمْ.

جس نے مرزیادتی کے ہم میں اس پراتی می زیادتی کردھنی کہ اس نے م برک ہے۔

دور ب مقام رفر ما المايد

وان عظيم فعظيوا بمثل ماعوليتم يد.

اورا كرتم عذاب ووقو بقتائم كوعذاب وباكياب الخاتئ تم وو

ایک اور روایت ہے:

وَمَنْ فِيلَ مِطْلِومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِهُ إِيِّهِ سُلطانًا

ادر جوآ دی اللها قل کیاجائے عملے الن کے دائدے کو القیار دیا ہے کہ اگر تصاص لین جا بتا

444

ان آیات کے مومندم سے صاف ظاہر ہے کہ مبدکا قصاص تر سے محی لیا جائے گا اور اس کی تائیدا حادیث سے مجلی ہوتی ہے جو خاص عبد سے متعلق ہیں۔

حفرت سرة معدوايت بكررول الشملى اشطيه لم فرمايا

مَنْ قَتِلَ عِبدة قطعة ومن جدع أَنْفُهُ جَلَعناه.

جوابین غلام کول کرے چی ہم اس کول کر پیکے اور جوا بی غلام کی ٹاک کائی گا ہم اس کی ٹاک کا ٹیم کے۔

ایک دومری مدیث ش ہے: مَنْ خَصْی عَبْلَهٔ مصیناهٔ.

جواہے خلام کوضی کر ب**کا** ہم اس کوخسی کر <u>ہے۔</u>

الوداؤد مل جس باب عقت بددول مديش درج بن المي كماته ايك بدروايت مح الوداؤد من جس المحق ايك بدروايت مح المح الك فق في المحت المحق المحت الم

### اعتراض وجواب

ا مام شافعی اورامام احمد بن منبل جور ہے مبد کا قصاص لینے کے خالف ہیں ، ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آ عدے ہے:

يَسَايَهَا الَّذِيشُنَ احْسُوُ الْحُسِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ لَلْحُوْ بِالْحُرِّ وِالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ الْاُنْشَىٰ بِالْاُنْشَى

اے ایمان والوتم پرمتولین کا قصاص لیما فرض کیا گیا ہے آزاد بدلہ ش آزاد کے اور فلام کے بدلے بش غلام کے اور حورت بعلہ بی محدث کے۔

ان حضرات کا ستدلال بیہ کاس آت می بتایا گیا ہے کہ کا بدلہ حرب اور عبد کابدلہ عبد سے لیا ہے کہ کا بدلہ حرب اور عبد کابدلہ عبد سے لیا جا کہ اللہ استار دوسری دلیل بید ہم کہ آلفظ اللہ استار میں آگر ہم کی بیٹ استان کی مفہدم عام ہے لیکن آست کا آخری حساس کے لیے تصف ہے۔ آخری حساس کے لیے تصف ہے۔

ہم جواب میں کتے ہیں کہ آگر آپ مغیوم خالف کو معتر مانے ہیں تو پھر ہر جگہ معتر ہوتا چاہے السجس مالعو و العبد بالعبد کا آرمغیوم بیرے کر حری کے بدلہ میں آل ہیں ہوسکا تو پھر اس بدلہ میں آل کیا جاسکا ہے اور مغیوم خالف کے احتیارے خوبد کے بدلہ میں آل ہیں ہوسکا تو پھر اس طرح المدخو بالمنحو کا مغیوم یہ ہوگا کہ حرصرف خرکے بدلہ میں آل کیا جائے گا ذکہ حرصے تصاص میں میں العبد بالعبد کا مغیوم یہ ہوگا کہ عبد مرف عبد کے بدلہ میں آل کیا جائے گا ذکہ حرصے جساس میں اورآ کے فرمایا گیا ہے کہ الائل پالٹی تو اس کا منہوم بھی ہودہ کا کہ ورت مرف مورت کے بدلے میں سال کی جائے گی نہ کہ مرد کے بدلے میں سالانکہ امام شانی اور امام احمد بن خبل بدونوں معرات بھی دومرے امریک طرح اس پر منفق بیں کہ جبدہ جس طرح مبدکا تصاص لیا جاتا ہے مبدے ترکا اور عودت سے مرد کا قصاص کیا جا سالمب مبد سالمب بالانشی میں منہوم تالف کا اعتبار میں کرتے ہیں، حالا تک میں اس کا کیوں اعتبار کرتے ہیں، حالا تک تا بت کا ابتدائی حد لیے فرائے میں اس کا کیوں اعتبار منہوم کے اعتبار سے مالا تک تا بت کا ابتدائی حد لیے فرائے میں مالی کے سے اور پھر قرآن مجدی دومری آ بیس منہوم کے اعتبار سے خام ہے اور بطور آ کے محکم کی ہے ہے۔ اور پھر قرآن مجدی دومری آ بیش منہوم کی موید ہیں اور ان میں قصاص کے متعلق عبد اور آحری کوئی تفریق نیس کی گئی ہے۔ ان اس محموم کی موید ہیں اور ان میں قصاص کے متعلق عبد اور آحری کوئی تفریق نیس کی گئی ہے۔ ان سیموم کی موید ہیں اور ان میں قصاص کے متعلق عبد اور آحری کوئی تفریق نیس کی گئی ہے۔ ان قبت برابر ہے اور اس بنا و پر عبد کا قصاص حرب ہی گئی ہو اور وکی دوارت جواد پر گزر رہی گئی ہو آئی کی اللہ اس کی بھال تک کے بدا ورائی کی تفریق کی ان الک اپ قبت برابر ہے اور اس بنا و پر عبد کا قصاص حرب ہی گئی کردیا جائے گا۔ ابوداؤ دکی دوارت خواد پر گزر رہی کی خوان کی سال کے من فیت کی خوان کی میں دوخود می گئی کردیا جائے گا۔ جیسا کے من فیت کی خوان کی خوان کا کا ان کا نا خال خالدنا فالے سے خال میں ان فیت کی خوان کا کہ ان کی ان کی ان کی ان کا نا فال کے کئی فیت کی خوان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی خوان ک

اور پر حروم دی بیمساوات جان کے معاملہ میں بی نہیں بلک اعضاء وجوارح میں بھی ہے جیلائی جا تھا تھا ہے۔ جیلائی جا جیلائی جا تھا تھا ہے۔ جیلائی جدہ محصیناہ سے محصل تا ہے۔

ری حفرت شوافع کی دوسری دلیل نیخی آیت کا دوسرا حصداس کی ابتدائی حصد کے لیے بی خصص ہے قاس کا جواب سے ہے گرآن مجید میں متعدد مواقع پرہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں ایک تصم عام بیان کیا گیا ہے۔ بیٹرن مجر بعد بین اس پر جو محم متفرع ہوتا ہے دہ اعتبار منہوم نہیں بلک اس عام کے کی فروخاص کے لیے ہے۔ مثلاً مطلقہ مورقوں کی عدت کے بیان میں ہے:

و الْمُطْلَقَتُ يَعَرَبُصُنَ بِالْفُسِهِنَ ثالاله قُرُوَءٍ. اور عورتیں جن کوان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے تین جیفوں تک عدت میں بیٹیس۔ طلاحظ کیجے یہاں مُسطَسلَقت کالفظ عام ہے۔ان عورتوں کو بھی شامل ہے جن کوان کے شوہروں نے تین طلاقیں دی ہیں اور انہیں بھی جنہیں تین سے کم طلاقیں دی گئی ہیں۔اس کے بعد فربلیا گیاہے: لَهَادَ بَلَكُنَّ آجَلَهُنَّ فَامسكُوهَنَّ إِنَهُ وَأَلَّا اوسَوَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ:

اور جب بیر مورتین اپنی مدت عدت کو پورا کرلیس تو تم (اے شوہرد) یا تو انہیں احسان کے ساتھ روک لواد ریاا حسان کے ساتھ جائے دو۔

اس کے بعدے:

وَبَعُوْ لَتُهُنَّ اَحَقُّ بِوَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ

اوران مطلقه وروس كشوبرعدت كاعمدانده الى مطلقة ورق لودابس ليف كذياره حق داري \_

فلابرے کہ ایت کے بدونوں آخری کانے مرف ان مطقہ ورتوں کے لیے ہیں جن کوان کے شو بروں نے بین جن کوان کے موجو بروں نے بین طلاقات کرم مطلقہ جن کی بین اب و کی مصفی کانو مطلقات کے جو براز راہ عطف جو چرجمول کی گئے ہو واگر چہ خاص ہے گئی اس کے خصوص کا اور مطلقات کے جموم براتی ہے۔ ای طرح کتب ملکم القصاص بین بطور جوم جو جم بیان کی ایٹ جوم بر باتی رہے گا اور السائے وی سالم کو بین جو جم خاص ہے ، اس کے لیا گیا ہے وہ برح ال ایٹ جموم برباتی رہے گا اور السائے وی سائم کو بین جو جم خاص ہے ، اس کے لیے خصص جمی ہوگا و کا ایک ور مرک آیات وا حادث سے لیے خصص جمی ہوگا و کی بین اور کی ہوری ہو۔ ای بناء پر قاضی بین اور جو خود شافی المد یب بین اپنی تغییر میں اس آیت کے بارے میں کھیے ہیں:

و لا تَقَلَّ عَلَى أَنُ لا يَقْفَلُ الْمُحْوِ بِالْعَهْدِ وَاللَّهُ كُو بِالْأَلْفِي كُمُّا لا تَقُلُ عَلَى عَكْسِهِ اللهِ اور آبت اس بردالالت بين كرق كر تركو بند كے بد لے على اور مرد كو عورت كے بد لے على آل منين كيا جائيگا جس طرح اس كي كس في دالات فين كرتي د

قاضی صاحب کی مراویہ ہے کہ ال آئے ت ہے قومرف اس فدر معلم ہوتا ہے کہ حوکورے بدلے میں اور عبد کے عدلے میں اور اور ت کورٹ کے بدلے می قل کیا جائے۔ اب رہایہ مسئلہ کہ حرکومبد کے میش مورت کومرد کے موش اور غلام کومرٹ کوش کی بیاجا میکا ہے یا جیش آؤ اس آئے ت سے تعلیا اثبا تا اس سے متعلق کوئی مکم مستوباً نیس ہوتا۔

حافظائن تيسياً يك قاصلان بحث يل فراح بين الأكروكي واكري فعن وقل كرد ي و خواه قال تقى بى اللى پوزيش كاما لك مور شال مسلمان مور ياخ مورياً كسي مسلمان حكومت كاباشده مواور الله يحكم مقابل مين خواه مقول كيها بى بست مور يوني كافر مو يا غلام موكى فيراسلاى سلطنت كى رعيت مومبر حال قاتل سيمقول كي جان كابدله لياجائ كاورد وقل كرديا جائيكا المسكار اب السال یہ کا گراس آیت میں کھا تھا۔ اب اس فرمان کی خواس کے الی سے قصاص کا کم " نجیب علی کہ القصاص فی القتلی" میں بیان ہوی چکا تھا۔ اب اس فرمانے کی فروت کیا تھی ؟

اس آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے بعد اس کوال کا جواب فود بخو دل جا تا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مجد چاہلیت میں حرب کے دوقیلوں میں (بعض کے نزدیک اور یوس کے خوان دوسرے کے خوان میں آب کے خوان دوسرے کے خوان میں آب کے خوان دوسرے کے خوان دوسرے کے فراد جب اللا دائتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نے جوزیا دو طاقتور تھا دوسرے قبیلے مطالبہ کیا کہ فراد جب اللا دائتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نے جوزیا دو طاقتور تھا دوسرے قبیلے مطالبہ کیا کہ اور اس سلسلہ میں ایک جو اللہ کی ایک مطالبہ کیا کہ اور اس سلسلہ میں ایک مطالبہ کیا کہ اور اس سلسلہ میں مرفق کی تھیا در سول الشمی اللہ میں آب نے فیصلہ طلب کیا گیا ہوائی جس کا مساف مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی حربا کا مساف مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی حرباری جاتو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام سے لوگر یہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام ہی جاتو کی جاتو اس کے قصاص غلام ہے کہ کیا گیا ہے تو اس کے قصاص غلام ہے کہ کہ دورت اور تمہارا مطالبہ ہے کہ ایک مرد اور تمہارا مطالبہ ہے کہ ایک مرد اور تا ہے تھیا در امطالبہ ہے کہ ایک مرد تا در تمہارا مطالبہ ہے کہ ایک مرد تا در تعربارا مطالبہ ہے کہ ایک مرد قبیل کی تو تو تعربار کیا گیا کہ میں تا کہ دو تعربارا کیا گیا کہ مرد تا در تعربارا مطالبہ ہے کہ ایک مرد تا دور دور داد دور قبیل کے تعربار کیا گیا کہ دور تا دور کو تا کہ دور کو تعربار کیا گیا کہ دور کو تا کو تعربار کیا گیا کہ دور کو تعربار کیا گیا کہ

وَمَنِ الْحَدْيِ بَعْدُ ذِلِكَ فَلَا عَلَابٌ عَظِيمٌ.

اور جواک اس کے بعد صدے تباوذ کر یکان کے لیے بواعد اب ب

اس ساس بات کی طرف اشارہ کرنا مقعود ہے کہ حرحرسب برابر ہیں اورای طرح عبد عبد سب برابر ہیں خواہ وہ تمہارے قبیلہ کے ہوں ، یا کمی غیر سے۔ پس سے جمعنا کہ تمہارے عبد کے خون کی مکافات دوسرے تعمیل کے حرکے خوان سے ہوگی ، سراس خلاہے۔ بداللہ کی حدود ہیں ، جوان سے تجاوز کرے کاعذاب یا ہے گا۔

### ایک شباوراس کاازاله

یمال ایک شهردارد موتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسپیے غلام کوئی کر دے تو نقد شاخی کا کیا ذکر افقہ حنی کی روسے بھی اس پر قصاص نہیں آتا۔ بلکہ صرف دیت کا اداکرنا کائی ہوتا ہے تو جب آتا حرمونے سکے باوجود نفس خون کا معاملہ میں عبدسے قائن نہیں ہے تو اس سے قصاص کوں نہیں لیاجاتا۔ جواب بیہ کرمد پر برکیا موقف ہا کر میں اپنے فرز عدار جمند کو بھی آل کر دیا قداس سے تعمام ندلیا جا تا اصل بیہ کر آن جیدیں ہے:

وَمَنْ قُتِلَ مَكُلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَالًا.

اور جوآ دی کرمظلومیت کے ساتھ فکل کیا جائے ہم نے اس کے سر پرست کے لیے قصاص لینے کاحق رکھا ہے۔

اب دہ فتہا وجواس بات کے قائل ہیں کہ آ قاسے اس کے فلام کا قصاص فہیں لیا جاسکا فرماتے ہیں کہ عبد منتقل کا ولی تو خود مولی ہی تھا اور اس نے قبل کیا ہے، اب قصاص لے تو کون؟ محرساتھ میں یہ یا در کھنا جا ہے کہ فتھا ہ کا ایک گروہ اس کا بی قائل ہے کہ عبد کا قصاص اس کے آ قا سے لیاجائے گا اور ان کا استدلال آیات قصاص کے عموم مغیوم سے ساتھے۔

### غلام کی شہادت

شہادت کا معاملہ بچوکم اہم ہیں ہے۔ گوائی اپنی کی معتبر ہوتی ہے جو صاحب عقل دہوش ہوں اور جن کا قول دوسروں کے حق میں اعتبار کے قابل ولائن سمجھا جائے کمی فض کی شہادت کا معتبر ہونا اس کی معاشرتی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دومیوں کے نزدیک غلام کوسوسائٹ میں حقیر وزلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس بنا و پروہ غلام کی شہادت کا اعتبار بھی نہیں کرتے تھے لیکن اسلام نے اس کے باوجود کہ اس کے اصول تھول شہادت جہت خت جیں غلام کی شہادت کو معتبر مانا ہے۔

حصرت الس بن ما لك سے فلامول اور باعد يول كي شهادت كم معلق يو جها كيا تو فرمايا:

غلام کی شمادت جائز ہے بشرطیک و عادل ہوائی اور کی تی بلک قرمایا: مَاعَلِمْتُ اَحَدًا رَدُّ شَهَادَةً المُعَدد الله

محد كوكون محص السائيس طاجس في علام كى كواى كورد كرديا مو

مجرآ کے جل کراس ش اختلاف ہے کہ غلام کی گوائی خوداس کے سید کے لیے بھی جائز ہے یا نییں حسن اور ایراہیم اس کو جائز قرار وہتے ہیں اور این سیرین اس کا اعتبار نیس کرتے۔ معزت شرح کے غلاموں کی معما دت کے حصل دریافت کیا مجما تو فرمایا:

كُلُكُمْ بَنو عبيدٍ وإماءٍ .

معنتم سب غلامول اور بائد بول كي اولاومو

این سکن نے فرمایا:

اسلام بمى فلاى كى هيقت

كلكم عبيد' وإماءً .

تم سب غلام اور باعرى مو

حافظ این چرف فی الباری بی محارالذہی کے طریق سے این ابی شیبری جوروائے تقل کی ہے۔ اس میں مغرت شریع کے الفاظ اور می زیادہ صاف اور واضح ہو گئے ہیں۔ صورت واقع ہیں ہوئی کہ ایک فلام نے کسی معاملہ میں معرت شریع کے سامنے شہادت دی تو آپ نے اس کومعتر قرار دیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو فلام ہے! آپ نے جواب میں فربایا:
می کُلُنا عَنْدُة وَالْمُنَا عَوْلَةً ﴾

بم سب غلام بين اور جاري مان حواجي المسال

امام بخاری نے اپنی می میں عقبہ بن الحارث کی ایک روایت بیان کی ہے، جس کا ماحسل یہ

ہے کہ عقبہ نے ایک عورت ام کی بنت الی اباب سے نکاح کیا تھا کہ ایک سیاہ فام با ندی آئی اور

کہنے گئی '' میں نے قوتم دونوں کو دورہ پایا ہے'' ۔ حقبہ کہتے ہیں '' میں نے اس کا ذکر آئے خضرت ملی
الشعلید کلم سے کیا تو پہلے تو آپ ملی الشعلید کلم نے اعراض فر ایا ۔ میں نے پھر دوبارہ ذکر کیا تو ارشاد

ہوا : تمجارا نکاح کی کور درست رہ سکت ہے جبکہ اس بائدی نے تم دونوں کو دورہ پایا ہے' اس کے بعد

آئے خضرت ملی الشعلید کلم نے حقبہ کو تھم دیا کہ اپنی بیدی کو چھوڑ دیں اس روایت ہے بھی جا بیت ہوتا

ہے کہ غلاموں اور بائدیوں کی گوائی معتبر ہے۔ ور نہ اساد نکاح ایے ایم معاملہ میں آئے خضرت ملی

ہے کہ غلاموں اور بائدیوں کی گوائی کا اعتبار کیوں کرتے پھرا عتبار بھی کید! کمی اور گواہ کو آپ ملی

الشعلید کم طلب نہیں فر ماتے اور ای آیک بائدی سے کہتے پر شو ہر کو بیوی سے الگ ہو جانے کا تھم

الشعلید کام طلب نہیں فر ماتے اور ای آیک بائدی سے کہتے پر شو ہر کو بیوی سے الگ ہو جانے کا تھم

حافظاہن تیمید نے شہادت عبد کے جواز پر 'السفیساس فسی النسوع الاسلامی'' ش بہت پرزورتقریر کی ہے۔اس تقریر سے صرف مسئلہ شہادت پر ہی نہیں، بلکے غلام کی اسلای شخصیت وحیثیت پر بھی روشنی پرتی ہے۔اس لیے ہم ذیل شم اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں:

اگر کسی نقیمہ نے کہا ہے کہ غلام کی گوائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس سے شارع علیہ العساؤة والسلام پرالزام نہیں آتا۔ورشاس کا قول اللہ اور رسول کے فہمان کے بالقابل ہمارے لیے

حافظ این تیمید نشهادت عبد پر بحث کرتے ہوئے چندا کی باتی الکودی ہیں جن سے عبد کی اسلامی حیثیت پردوشی پرتی ہے۔ ای لیے ہم نے امام عالی مقام کی تقریر کا خلاصہ کی قدر تفصیل کے ساتھ درج کردیا ہے۔

## غنيمت ميس غلامول كي مساوات احرار كساته

جس طرح شادت کے معالمہ میں غلام احرار کے مساوی ہیں، مال ننیمت کی تقسیم میں ہیں ان کو احرار کے مساوی ہیں، مال ننیمت کی تقسیم میں ہیں ان کو احرار کے برابر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ننیمت سے متعلق جتنی آبال سے جو ہیں ان میں کہیں حرادر عبد کی تفریق میں ہے۔ ای بناہ پر حضرت الو کر بیت المال سے جو وطا نف تقسیم کرتے ہے ان میں مجی آباد اور فلام کا کوئی المیاز نیس تھا مشہور مورخ ابن المیم ابنی تاریخ ''الکامل' میں کھے ہیں۔

وَكَانَ يُسَوِّى فِي قَسَمِهِ بِينَ السَّابِقِينَ الأَولِينَ والمتاحرينَ فِي الْإسلامُ وَيَنْ الْحُرِّ والْمَاكِمِ والدَّكُو الاَّنْعَىٰ اللهِ

حضرت الديكر ميت المال كالمسيم من برايرى كرت تصسابقين اولين اوراسلام قول كرف

كاعتبار يماخرين بس اورآ وادين اورفلام بل اورمرد بس اورعورت بس-

حطرت عائش فرمانی میں:

كان ابى بقسم لِلحرِّ وَللعبدِ المُمَالِ

میرے اب آزاداورغلام دونوں کے لیے تھے۔

حضرت عمر نے دیوان (دفتر) کے مرتب ہو جانے کے بعد جب عطیات ودخا بعد کے تعلیم نے کہ بعد جب عطیات ودخا بعد کے تعلیم کی بوئے تعلیم کی بوئے ہوئے کے اور میں اس می

بلادرى كى ايك روايت كاصل الفاظ يرين:

فَرَضَ عُسَرُ لِآهِل بدرٍ عربهم ومواليهم في محمسةِ الافِ وقال لَأَفَطَّلِنَّهُمُ على مَنُ سَوَّهُمُ عُمُكُ

دور مایا کرین الل بور کے عرب اور ان کے موالی کے لیے پائی برارسالا ندکا عطیہ مقرر کیا اور فرمایا کریس ان لوگوں کوان کے ماسواد وسروں پرفشیلت دونگا۔

ايك اورروايت من الفاظريين:

وعَمُّ لُولِينَةً كُلُّ صَوَيَحٌ خَلَيْكِ وَمُولِي شِهِدَ بِلِوَّ اللَّهِ يُفَضِّلُ اَحَدًا على احدٍ.

ایک جماعت نے معرت عرائے پائ آگران کے می گورزی شکایت کی اورکہا کدہ وعرب کو ویتا ہے محرموالی کو چھوڑ جاتا ہے۔معرت عرائے عالی کولکھا کہ کی انسان کے شریہ ونے کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کوتھیری فظرے دیکھے مسل

روایات بالا بی موالی کا لفظ آیا ہے۔ اس کے مکن ہے کہ آپ کوشبہ و کہ اس سے مراوغلام نبیس بلکہ یا تو مجمع مراد ہیں جن کوعرب ازراہ مسٹر''موالی'' کہددیا کرتے تنے یا آزاد کردہ غلام مراد ہیں اس بناء پرہم ڈیل بیں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس سے بھراحت احرار دعبید کی م کی مساوات فلا ہر ہوتی ہے۔ " معرت عرف ایک جریب فل (جویا گینوں) کو پینے کا تھم دیا، اس کی روثی بکوائی اور زخون کے تل کے ساتھ اس کو صندا کیا گیا گھر تیں آ دمیوں کو بلایا اور ان کوئے کا کھانا کھلوایا ادر والی کردیا۔ شام کے وقت مجرابیا ہی کیا اور فر مایا کہ ایک آ دی کو دوجریب ما ہوار کا فی جیں۔ چنا خچہ آپ لوگوں کو مردہ مورت اور فلام سب کو وقد یہ باہوار دیتے ہے ہیں۔ ' اس کے علاوہ حصرت عرفر نے اہل عوالی کی مردم شاری کرائی اور ان کے دکھیفہ مقرر کیے۔ اس کے علاوہ آپ کا معمول تھا، ہفتہ کے روز عوالی جاتے اور جو از کا روزتہ غلام نظر آتا، اس کا نیکس معاف کر دیتے۔ ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ہیں:

#### غلامول كانكاح

انسانیت کے حقوق میں ایک براحق شادی بیاہ کا ہے۔اسلام سے پہلے لوگ اپ آرام وآسائش کے فاطر غلاموں اور بائد یوں کوشادی کی اجازت نہیں دیتے سے روس امپار تہذیب دتدن کے اعتبار سے امم قدیمہ میں امتیاز خاص رکھتی ہے لیکن اس کے ہاں بھی غلام قانونی طور پر شادی کا حقدار نہیں تھا <sup>188</sup>ے قران مجید میں ہے:

> وانكحو الايامي مِنْكُمُ والصّالِحِينَ من عبادكم وامالكُمُ. تم الى غيرشادى شده مورتول اورائع فلامول اور بالمربول كا ثلاث كرد. قاضى بيضاوى فرماتے بين:

## غلام آزاد مورول سے شادی کر سکتا ہے

پر خلام کے لیے بیتر و بنوائل کر دھ ترف باعری استفاح کرے بلک ترہ اور شریف جورت سے بھی نکاح کرسکا ہے۔ خود آ مخضرت ملی الدید یام نے اپنے آزاد کردہ غلام زیدین ماری کا نکاح الی پودیکی زاد بھی نیشب دے جش ہے کیا تھا اور جب دونوں بھی نباد شہوئی اور نوبت طلاق تک

بخی وا مخضرت طی مضعید میم نفودان سے نکان کرلیاسیداف قرآن مجدی کی فرور ب۔
امام زین العابدین علی من العمین کی دائدہ ما بدو (شورا قر) امام حسین کی شهادت کے بعد
ہوہ موکنی و امام عالی مقام نے اپنی ال گافار زبید سے کردیا جو حسین مین علی کا غلام تھا اورخود
اپنی آیک لوٹ کی کوآزاد کرے اس سے اپنا نکاری کرلیا مبدالیک میں مردان نے اس پران کو عار
دلائی۔ آپ نے جواب میں کھوا" ہم سب کے لیے دسول اللہ ملی الذعب برام اسوة حدث تھے۔ آپ
نے معرت مند کوآزاد کیا اور می خودایا تکاری کرلیا ای طرح آپ نے نام زید بن حارث کو
آزاد کردیا المواتی میں کو اور می معرف المنظم بات کی کرلیا ای طرح آپ نے نام زید بن حارث کو

ای طرح شریف اور حرد با مربول یا آناد شده مودول کے ساتھ شادی کرسکتا ہے دول الله ملی الله الله ملی الله

حفرت این عماس سے دوایت ہے کہ ایک غلام نے ہو بیافسے کی خاندان میں دشتہ کرنا پانا ایک خفر اے کی ایک نے کہ ایک کو این فرایا اور خاندان کے لوگوں سے فر مایا کہ اس دشتہ کو متھور کرلیں ۔ انہوں نے کہا ' یارسول اللہ ! آپ می العالمیہ الم میں کو سے بین کہا ہی بیٹیوں کے تکاری خلاموں سے کہ وی ؟ اس پر بیآ بت نازل ہوئی:

يَّالَيُهَا النَّاسُ اِلْاَصَلَقَعُمُّمُ مِنْ فَاكْرِزَ أَقِي وَ حِعَلَيْكُمُ فَعُوْبًا وَقَائِلَ لِشَعَارِ فُوْا إِنَّ ا تُحَرَّمَكُمُ مِنْدَ اللهِ اتَّفَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ مِينَرُّ

اے لوگو بم نے تم کومردوں اور موران سے بیدا کیا ہے، اور مختف کرد ہوں اور قبلوں پر تنتیم کیا ہے کہ ایک دومرے کو پہانو تم بھی افٹہ کے نزدیک سب سے زیادہ ستی کراست وہ مخص ہے جوسب سے ذیادہ کی ہے تین افٹہ جائے والدادو تجرر کھنے والا ہے۔ روم میں عام طور پردستور تھا کہ جب کس تلام کالا کی بیای جاتی تواس کی پہلی شب آ قا کے پاس برہوتی تھی۔ مسٹرسید ایر فلی لکھنے ہیں کہ اس شرمناک علم سے بیسائی بشب تک نہ چوکتے تھے محلا ۔ یہ اس قدر شرمناک بات ہے کہ اسلام تو اس کا تصور مجی تیس کر سکا۔ عبد جا بلیت بیس لوگ باعد ہوں سے کسب کرائے سے قرامان مجد جا بلیت بیس لوگ باعد ہوں سے کسب کرائے سے قرامان مجد شیساس کی جرمت کو بہ صراحت بیان فر ایا مجا:

وَلَاتُكْرِ هُوُ الْحَيَا تِكُمُ عَلَى الْمِفَاءِ إِنْ لَرُدُنَ تِعَصَّنَا لَكُمْ

تمانی جواری کوزنار مجدور شروا کرده ای کار ای کار فوایش کری

اور مرف بی جین کرآ قاکوبای بافلام کا لگاری گرنا شروری بے باکسی مدیث بی ہے کہ اگر کی خود اس سے تکاح کر لے تو ا اگر کوئی محض اپنی باعدی کوام محل تعلیم و تربیت دے چراس کوآ زاد کر کے خود اس سے تکاح کر لے تو اس کود واجر لطح بین افتال

Jack Hook 1984

# فلام كتنى عورتول سے فكاح كرسكتا ہے؟

فلام منى مورون كوبيك وقت بين قلام عن دكوسكان عادام ما لك كا ارشاد واس مئله على بين مورون كوبيك وقت بين قلام عن معدال من المنظمة المنظ

امام شافی ، امام ابو منیند اور چھرو و مرے بورگ اس کے برخلاف ہیں۔ ان کے زدیک خلام مرف دومور توں ہے ہی تکاخ کر سکتا ہے لیکن اس کی دور جیسا کر معزب شاود لی اللہ نے ہجنہ اللہ البالد میں اکلما ہے یہ کہ خلام و مرسک سکتان میں بوسے کے باعث جارمور توں کے مان وفقتہ کی و میداری تیں لے سکتا۔

### غلام نفيحت كرسكتاب

فیرسلم قو موں جی قلام کی جال فیٹی کرائے منوٹی کے کی قل پر کھڑ جیٹی کر سکے خواہوہ اسکانی بائز اور درست ہو۔ اگر کی علام ہے کی ایسی کوئی حرکت مرز دہوجاتی تو فریب پر آئی کی قلام ہے کہ ایسی کوئی حرکت مرز دہوجاتی تو فریب پر آئی کی قلام تھیں جی اسلام نے کلری دقولی آزادی کی جس فرمت ہے اہلی عالم کوئو ازا ہے اس سے فلام کوئی کر اور ایسا کر ماس کے لیے جا تو ہی تیں خوف وہراس کے اپنے جا تو ہی تیں کرے اور ایسا کر ماس کے لیے جا تو ہی تیں ملک الحدوث ایسا کر ماس کے لیے جا تو ہی تیں ملک الحدوث ایسی جا تو ہی تیں ملک الحدوث اس کے اپنے جا تو ہی تیں الکہ الحدوث ایسی جا تو ہی تیں اللہ الحدوث ایسی جا تو ہی تیں اللہ الحدوث ایسی جا تھی تھیں کر اللہ اللہ دو ایسی کے لیے جا تو ہی تیں اللہ الحدوث ایسی کے بیار جس کے اللہ بیار کی تاریخ کی تیں اللہ اللہ دو ایسی کے بیار جس کے اللہ ہی تو تو تاریخ کی تیں اللہ اللہ اللہ دو ایسی کے بیار جس کی بیار کی تاریخ ک

عفرت مدالله بن عرسه واست به كما مخضرت الله مله وملم فرمايا: إنَّ الْعَبْدُ إِذَا مَصَعَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةُ اللهُ فَلَهُ آجُرُهُ مَرَّكِينَ اللَّهِ

علام استة آقا كوضيحت كرف الدالل ميادت بني المجن طرح سد بجالات أو ال كوده برا اجراليات ب

ابوراض کوجب آزاد کیا گیا توه و در پڑے۔ لوگوں نے وجہ پوچی تو کیا'' پہلے میرے لیے دو اجریتے اب ایک بی روکیا' اللے معرب او ہر پر پھر ایک ہیں''اگر جہاد فی سمبل الشاور جے اور

الكرون المراقب الموافع الموافع المراقب الموافع المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب الكرون المراتب المراقب المراقب

### غلام كاكحانا

طعام کے احتیار سے بھی غلام کو کی فروز مرتبہ پرفیس رکھا گیا ہے بلکے تھم دیا ہے کہ جوآ قا کھائے دی اپنے غلام کو کھلائے۔ معزمے ابوذ رہے بوایت ہے کہتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من لاء مكم من معلوكيكم فاطعموه معا تاكلونّ واكسوة معاتليسون ومن لايلالمكم منهم فيهموة ولاتعليوا خلق اللّه <sup>هال</sup>

تباراج غلام خشاء کے مطابق ہوائ کوج ام کماتے ہودی کھاؤ جوٹم ہنتے ہودی بہناؤاور جو غلام خشاء کے مطابق شہوائ کوچ دواور اللہ کے بھرون کوبٹراپ شدد۔

ايك ادرموقع برزياده موثر الفاع عرفرايا كماي

اَرَقَاءُ كُمُ ارقاء كم اطع موجهنا تاكلون واكسبوهم معاللسون (ابن سعد)

تبارے ظام تبارے بین ان قودی کھا ہے جوتم خود کھاتے ہواوروی بہنا کہ جوتم خود مینے ہو۔ حضرت حمال نے عام طور پر بد ہوا ہے کی کی کہتے یا تدی کوئی پیشنیس جانی تھی اور جوغلام کم

عربي ان كوروپيكان كى تكيف ندى جائي كان اس كرماته ان كوكوا ع معدوا جائية الله

چراس پری اکتفائیل کیا گیا، مکلفرنایا گیا ہے کہ خلام کواپے ساتھ میٹا کر کھانا کھلاؤاور اگردہ ساتھ ندیٹ سکے قو کم از کم ایک افسائے ہاتھ سے اے دے دو کیونک اس نے تم کوآ گ کی گری سے بچایا ہے۔

الای در و کتے ہیں ' می حقرت اور کیے ہاں پیٹاہوا تھ کر حضرت مغوال بن امیدا کی بدا طباق کیے ہوئے آئے جس کو چند آ دی افعائے ہوئے تص، انہوں نے پیر طباقی معزید ہوئے سامنے د کھ دیا ، آپ نے مسکنوں کو اور وہ جو گوگ آپ کے ہاں چینے ہوئے تصان کے فلاموں کو بلایا ورسب نے ل کرحضرت عمر کے ساتھ کھانا کھایا گھڑ ہے نے فر مایا:

لعن اللَّهُ قُومًا يرغبون عن ارقالهم إنَّ فا كلو أَمَّهُمْ عَلَلُ

الشان اوگوں پرامنت کرے جوابے فلاموں کے ماتھ کھانا کھانے سے احر اض کرتے ہیں

المجاور المعاود المعاود المعاود

#### غلام كالباس

ان كفام مرجم براك المرود فق م كرار المنظمة المراك فررك كرا المن على المرك كرك المرك كرك المرك كرك المرك كرك المنظم المنظمة المركز المنظمة الم

دیکما آنخفرت ملی الشعلی و الم تشریف لارسیم بین - ای محص نے صنور سے میری شکایت کردی، آپ ملی الشعلی و الم نے فرمایا "اے ابود رقوا یک ایسا محض ہے جس بیں جا بلیت کی خوالوا ب تک یائی جاتی ہے اس کے بعد آپ ملی الشعلی و بھی نے ارشل فرمایا:

الهسم احوالسكم فعنسلكم الله عليهم فيين لويالايشكم فيهم ولا تعليوا عَلَقَ اللّهِ "على (ايدادوبابالله مُماوك)

بيفلام تنهارس بعالى بين بن بالشدة م كفنيات دى بلى جوفلام تمارى مبتيد س

ايكادرددايت ش آب مل در المدارم كالفاظراك يون

### غلامون كيساته عامضن معاشرت

قرآن مجیدیں جن جو کول کے ماتھ جس معاشرت ہے بیش آنے کا امرفر ملا کیا ہے۔ انہی میں غلاموں کا ذکر بھی ہارشاد ہوتا ہے:

شر فلامول كا دَكر مي سمار شاد بوتا بيد والمعلق المسلقة فلى القربى والتيلى والمسلم والمسلم والمسلم والموس والمن والمسلم والمسل

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

زیدین حادث مخضرت مل الله علی و ملی مقلام تصبیح اسلام سے پہلے ہے آپ ملی الله علیہ و کم کے پاس رہے تھے۔ آپ ملی الله علیہ و کم کے پاس رہے تھے، آپ ملی الله علیہ و کم کے پاس رہے تھے، آپ ملی الله علیہ و کم کار اللہ میں الله علیہ و کم کار کیا ہے۔ آپ ملی الله علیہ و کم کار کیا ہے۔ آپ ملی الله علیہ و کم کار کار در خواست مرتبران کے فائد ان کے لوگ آ تحضرت میں حاضر ہوئے اور درخواست میں کی کار فدید کے کرا تراد کرد ہے ہے، آپ ملی الله علیہ و ملی کے ایس الله میں کار دو تم لوگوں کے ساتھ جانا جا جے ہیں قوشوں سے جلے جا تھی 'زید میں دو الله ت کیا گیا تو انہوں نے آپ ملی ملی میں ملی الله کی کواسے قبلے کی آ زدگا ہے تر ہے جا تھی۔

آ تخفرت سی الفطینام کی ایک الفاقام معرب الوان ماری سے جن کوان کے آ قا معرت مبدار من بن محف نے آ مخفرت ملی الدیار الم کی عدمت میں بطور ندر پیش کرویا تھا۔ معرف عز وال مبنی نزاو ہے۔ آ مخفرت می الفطید الم الن کا قدمت سے بعد خوش ہے۔ یہاں کک کے دفات کے دفت آ پ ملی الفطید الم نے تخصوال طود سے ان کے ماتھ حسن سلوک کی وصد فر الی سمار معادم الفیاری ا

كان اعر كلام وسول الله صلى عليه وسلم الصلولا القواالله فيما ملكت المالكم مملح

ومول مختل بالمسائلة المراكز المراكز المراكز المركز الكار وتهاد المركز الكار وتهاد المركز الكار وتهاد المركز المراكز ال

الكاورمقام في بملى السطيد مم الوث وراح إن

ر المنافق المن المنافق المنافق

غلام سے انچیار بادکرنا برکت کا اعظی ان کا ان اور با تعرف کے اس ہے۔ حد مدید میں مدر المور راکا معالمہ اسٹ فلامول انور با تدلوں کے ساتھ ۔

جعادہ جہدہ جہانو ج کا معالمہ است قلاموں اور ہائد ہی کراتھ بہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ ایک ایک مرتبہ آپ کو ایک ایک مرتبہ آپ کو ایک ہو جہان کی ایک ہو جہان کی ایک ہوئی ایک آپ کے ایک کا ایک کرخوداس کو جہانا شروع کردیا۔ اس کی آ کے کہانے و دیکے ایک تھرائی آپ نے فرمایا" آخرتم بھی میری طرح النان ہوناتم کو بھی میری طرح کری گئی ہوگی جس طرح تم جھے کو بھی جس میں ری تھیں جس نے بھی است و جہانہ دی تھیں جس نے بھی است و جہانہ دی تھیں جس میں انہاں ہوناتہ ہونا ہونا جس میں انہاں ہوناتہ ہونا

غلام كالمن وينامعتري

اسلام می خلام کا قرل ایک ترکی طربی نافذ معطید جنگ ش کمی فنس کو اس دید کا معالمہ بہت بی اہم ہے۔ اسلام کی میڈوازی ویکھیے کہ اس معالمہ می کی خلام کے قرل کو معترقر ار ویلے۔ معنرت مرایک سردار کو کھیے ہیں:

إن عبد المسلمين من المسلمين وطعط من فمتهم يجوز اعالم (ايرداور في ال

ملانوں کا اللام ملافول علی مصب بلودان کا عدیمی معلون کے جدی طرح ب اس کا اس دیاجا ترب

سول کا جگ سے قارق ہو کر حورت الا بر المنظر کی ایور المنظر کی اور کی اور کے اور کا کا اس دونوں نے شق ہو کر مور اللہ بن کلیب پہلے سے دہاں کا حاصرہ کے اور ایوا ایس اب ان دونوں نے شق ہو کر جھ یہا پور رائی اقد جر کوذکر دول ہے جام جگ ہو گا گی اٹی اثناء علی مسلمانوں کے ایک خلام نے جو ایس کی اثناء علی مسلمانوں کے بیا تھ ہو گا اور باہر جل آئے مسلمانوں نے بی جماحتی کا درواز سے کول دید اور باہر جل آئے مسلمانوں نے بی جماعتی کا دونوں کی باوجود اس کے باوجود کرنے فی مسلمانوں نے بی بی کہ اس کے اور جود کرنے نے بیت کے بوائی کی اس کی باوجود کی باوج

إِنَّ اللَّهُ عَظَمَ الوقَاءَ فَلاَ تَكُونُونَ اولِهَاءَ حَتَى تَقُوما تَمْتُمُ فِي هِكُمُ

الله ف وقا ومهد كا مرتبه عند براكيا بهاورتم الى وتت كل المه مهدكر بوداك في والكرف والكرف والكرف والكرف والكرف والكرف والكرف والمستحدث المركب المركب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ال واقد كولل كرنے كے بعد معرك دور ماخر كالك نامور مستف كمتاب

ولولم يَعُلُمُ طلا المَبُلُ مَنْ اصْرُقُ إِوْ لَتَكُنَّ الْعُلْعِينَ السَّامِيةَ الْهُمُ يَحِيزُونَ المساقنة و أنَّ اصْلَقَهُمُ السَّكِيرِي مَا وَتَقُومَتُهُمُ الْصِيرِيعَةُ فُوقٍ كُلَّ فاتِح محارب لعارش إلايدو الامان واستنزاقت علمطل المطل

الرفلام ال عليم الثان فاحين كم اخلاق ب معلق بيذ بالماموة كريفلام كالمن دين كا المارك إلى الموقع بيكوان كالمقاف كريد الوقع المريد برفاح سارو إلا الدارة يرجى الماؤم كام الناسدة بيناله وال كلول يسل شاتادتا.

اسلام تعليم كى دوسے محابر كرام نے مجى بي خيال جيس كيا كه فلام اور باندياں مرف ان كى خدمت کے لیے اور ملک وہ اپنے میٹے والوں کا طریح ان کی تعلیم و تربیت کا ابتمام کرتے ہے۔ ایک وقد قیساریا کے چار ہزار طام فرقار ہوکرا ہے ، او معرت عرف ان میں سے بعض کو کتب ش دا ال كرديا محل

حديث على الله على معرب مريد وقر آن وعد عث كي تعليم وي تع اور وه سك ياد فين كرك توده ياون ش بيريان والدين تقد (داد كار ٢٠٠٠)

الوعام سليم جودواة مديث على إلى اسي متعلق فود كتي جي كريس بين على كرقار بوكر مندا القيمال عركب عن شارا كارمط بسيالات "مي" كعوانا قادوي الحي طرح كونيس مكا قداد كما الذكر كالموجي المراجي المجين عولي بين - (عوالدان ارق)

حراك عندانان معزت مثان كامشهود فلام ب آب في ال كوفريد كركعة المحليا اود ميرفشي بنايا المسيح بنارى على ملوم بوتا بيركر وكاف عيدة زاد بحال كرماته فلاس كالاك

مى اللهم إن تفريدا فيراكي والمدون المسلم في المن الماساد برا المعاكد الدن ماف ك ك ك الرك المح والم أزاد عام المحالية

مكن بال يد وال عدا وواب كفام لله المسك العات مقر يج واستد في كان ے برقس جب جابتا کام لے مگا تما عمل و خال الا ہے۔ ای مدیث سے مافقالن جرّد فی استدلال كيا ب كدمعولى كامول كے ليے التيار اور عبيد دونوں كالاكوں سے خدمت ليما جائز ب- رہائيدامر كرحفرت امليم نے يہ كول كما كه " خلام بني بعيجاء آزاد سي فييں" و فتح البارى مساس تغريق سے متعلق حافظ ابن جرابن جلال كايد قول فل كرتے ہيں۔

"املیم نے حرک شرطاس لیے نکائی کہ جمہد طار کا قباق ہے، اگر کوئی محق کی نابائے حر عدا آ قاک اجازت کے بغیر کی غلام ہے کوئی خدمت بہ الدارہ و بلاک بعد جائے تو نابائے حرک صورت میں اس مخص کے خاعدان (عاظم) کو اس کی دیت دین پڑ کی اور غلام کی صورت میں اس کی تیت ہی آ قاکواد اکھیٹی ہوگی ادر عدی فرز تھا اس کوئی"۔

# لوغديول كيعليم وتربيت

غلاموں کی طرح لوٹریوں کی تعلیم وتربیت کا اجتمام کرنے کی بھی ترقیب دی می ہے، آتخضرت ملی مضطید ملفرماتے ہیں۔

" تین فض ایے جن کو بز ما اور طبی میک ایک و دیدا تی با عری کوتیام دے اور خوب انجی استی میں استی اور گرار کا کا ا تعلیم دے ، اس کواد ب سکمائے اور خوب شکمائے اور گار آور گار آزاد کر کے خود اس سے نکار کر لے دوسرا و وقص جوائل کتاب قدا اور گار اسلام کے آیا یہ تیسرا و وقص جوالد کا تن ادا کرتا ہادر اپنے سید کی خیر خوادی بھی کرتا ہے تعلیم ، استی کہ تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تو اسلام کی تعلیم کی تعلیم کی تو اسلام کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تع

رب م الراج ما من الراج من معرد راجيده المن المناج الما من المن المن المناف المن المناف المنا

استبراء كيغير جماع كالمانعت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اى فَهُنَ لَهُمْ حَلَلُ إِذَا ٱلْعُدَبِّ عِلْمُهُنِّرِ

لين عرال ال عرال الدين المال المادين المال المادر

وه و الله من كياب من بخود الوسع وفي الدعد في الله والقدائد الله والمرك روايت على المخترب الله والمرك المرك المرك

حَمَرَتُ كَلَاهُمُ مِنْ الْمُرَفُ لِبِينَةُ لَرَكُمْ إِلَيْ عَلَىٰ الْمُصَلِّمَ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْ لَا تُوْ طَاءُ حَلِيلٌ حَتَى تَعَمَّعُ ولاغير فات حِمَلِ حَتَى يَحِيض حَيضة "<sup>M.</sup>

التبراه کاس قدرا بھام کیا کیا ہے کہ استحق "علی مناو نے استدال کیا ہے کہ اگر کی المحق کی الم المحق کی الم کی ا کھیا علی او معالم منافظ کی کر آرکیا کیا ہے تا جو از میاش سے لیے

اں چین کا اخباریس ہوگا اور جب تک اس کودوسرے چین ے زافت ماسل جیل ہو جا گئے تن جا تزنین ہوگا اللہ

مع معالی معالی معالی می دانده این به کیا تختیرت الی شاند الم نے کی غزده می ایک تورت که و یکما جو قریب الولاد کے کی۔ آپ آل مند کی الم شان کی آپ کا نیا اس کے مالک نے اس کے ساتھ جا معد کی ہے کا کھی نے موش کی ' تی ہال' 'آپ ملی اللہ علیہ المرض کے آپ

لقد مُمَنَّ أَنْ الْمُعَالَمُ لِمَا وَقَلْمُ لَمُ مُعْلِقِيلُ فَيْرُهِ كَيْفٍ يورلهُ وهولا يحل لَهُ.

ش خفدكيا قاكبال فن إلحن التي يجيل عقيق ال شكراند باستار يكركر اليم فن كان اداد عالم جعال كله طال يمن سب

ایک، بارحورت دوانی بن ورت انسادی نے کسی گاؤن پر صلد کیا۔ مال ننیست کی تعلیم کا وقت آیا آون کر صلد کیا۔ مال ننیست کی تعلیم کا وقت آیا آون کی کہا ہے گا

من احساب من طلا السبي الماليكي ألوها حتى وحيض غاني سَيْعَتُ رسول الله على الله عليه وسلم يقول لا يعل لوجل الن يَسْتِي عَالَة وَلَدُهُره.

جن اوكول ك حسد بلى بيرباعيال إلى بحب بك أفلى جنل ندآ جائ وه عام ذكري عمل في خود آنخضرت ملى ولد وليد الم من مناح آن اللي ولد وليد الم فرمات في ومحمل ك لي حل ل في كدو ا بما ياني غير ك يكونها ف

اس على الراحم اليك بيكويهى والمحقومة تاب كرشريت اسلام في ال مسلا على اولان كو ملاحم والمرتبة قرار ديا ب يعنى كي يحك الله الازت كالحرف الدونيا تا الياس ب كركويا السرك شوير من السرك فوير بين المواجه المرتبة قرار ديا ب يعنى المحاجم المرتبة المرتبة

### غلاموں برجی کرنامنع ہے

 حرت میداد بن مر معطاعت کدایک فلمی آنخفرت می الدمد در کر درت می مدمت می ماخر بردالدود یا در کردر می "آپ ماخر بردالدود یا در کردر کردی "آپ ماخر بردالدود یا در کار در کردر کردی "آپ می در کردالدود یا کردالدون در بردی خاسوش در بردی خاسوش در بردی خاسوش در بردی ک

تيرى مرجه مروال كااماده كياساب آب في ارثار فرايا

אנוניקיקהות בנצול ב

کہاجاسکا ہے کہ جس مدیث کا یکو ہے اس میں مملوک یا عبد کا افظ نیس آیا، بلک فادم کا افظ آیا ہے۔ اس لیے بی محمرف نوکروں کے بہاتی خصوص بونا چاہے جواب یہ ہے کہ اول قو امام ابو واقع نے اس محموم ہوتا ہے کہ واقع نے اس محموم ہوتا ہے کہ انہوں نے خادم سے مراد مملوک ہی لیا ہے اور دومری وجہ یہ ہے کہ 'وو آزاد ہے' یا اس کو آزاد کرے کا تعالیٰ عامد مملوک کے لیے ہی بدلے جاسے ہیں۔

ای مضمون کی ایک مدید معرفت ویدین مقرق کے معاجزادہ" معادیہ" ہے مردی ہے جس میں دہ کہتے ہیں میں ایک مدید معرفت ویدین مقرق کے مار داس پر میر ہے ہاہ اس کے مقرف کی اس کے مقرف کی اس کے مقرف کی دو اور اس دونوں کو بلایا اور قلام سے کہا گرد ایتا تصاص معاویہ کے لیاس کے بعدا نہوں نے دی واقع نقل کیا جواد پر ذکون موج کا ہے۔

زاذان كبتے إلى الك مرتبد على معرت مبدالله إن مرك باس آيا، وه اپ ايك غلام كو آزاد كر يك باس آيا، وه اپ ايك غلام كو آزاد كر يك في اور يخ افغانى اور اس كا طرف شاره كر كر مان كا فرات كا ده كر مان كا مرتبيل برس نے كر مان كا در مي اور بيل برس مي نے مراب ملى الله ماير والم مان مان مراب المراب المراب مراب المراب الم

ایک فض کے پاس دوغلام مے جن کے دہ بہت شاکی تھے۔ یہان کو بارتے اور پر ایملا کہتے ہے۔ یہان کو بارتے اور پر ایملا کہتے ہے۔ اس دو باز کیس آتے ہے۔ بلا خرانیوں نے آئی تخضرت ملی الله طبرت می اور اللہ اس کے شاری سرا اگران کے ضور مطابعوں کی اس سرکٹی کا علاج ہو جمار آتی میں اللہ علیہ اس کے برایر خداتم کو بھی سرادے میں بھتے ایمان کے دور میں برحت جس کے بیان کردہ برقرار ہو می اس کے برایر خداتم کو بھی سرادے میں کہ بیان کردہ برقرار ہو می ہے۔ آئی میں برحت جس

مس اس غلام کواہے سے جدا کردوں۔ آ ہے ملی الشعلیة علم کواہ رہیں کرید دونوں آزاد ہیں اللہ

الركون مخض غلام كساتونى كاحوالمه كرسيد الكوشدية تكيف يجياع تواس مورت عياس اسبكا فال باكرفام كي واكم كي إلى الكام الدكر يوال كويا بي كدة وكا جرم قابت مونے پر اس وقر ار وائی کی مزا دے۔ البت قلام کے خود بخود آ زاد مو جانے میں اختلاف بكيكن امام مالك ، ان كامحاب اورليد كالمعب بي ب كاغلام آزاد موجاك كا خواواس كأ تا ال والدرب إنكر بادراس كاولا والدرك والعالا

### غلامول سے خت کام ندلیا کیا ہے

احاديث وآ عاديس كوت سي جكه جكرام فرالما كياسي كفامول سدان كامت وطانت كم مطابق كام ليما يوايد الك بارايك في معرف ملمان فارى كي يهال إدريكا كريد في وے آ ا کورورے ایں۔ اولا ملام کال ہے؟ "فرمان ایک کام کے لیے کیا ہے۔ اب یہ پندیس کداس سے دودوکام لول الالے

حطرت عثال کی عادت می کیدات کواف کروشوکا پائی خود لیتے اور فادم کوئیس جگاتے تے كالمناج إلى الدارية المان كارام كروك لي مان "

#### لعنت كي ممانعت

المناس المستخدي المالي المناس المالي المناس المراق بالكري المراجي فيل كية تے۔ ایک مرتبر معرت فبداللہ بن مسئول ایک ایک واست ہے ملے آئے جواس وقت وہاں موجودنہ الصحورت این مسود ف دوست كى بى بى سے بانى طلب كيا، انبول ف اپنى اوغرى كو بيجاك يردن ش عدود ملة عدالة الما الله الما الله على ديمونى ، لى لى في مريس المر ال برادنت ميجنى شروع كردى - معرت الناسع ديري كرفي الكرية وكل آع-ان كدوست آئة كنيك "آب كايده قالم ش آكريك ، كوكات بين "برك سبك كرليا حراب كي يوى في بائدى فريب برلفنت بيجي اورا مخيفرت ملى الديد والم فرماياب" أكر لعنت ال مخص كوكى مبائ بولعنت كالمستقى شهوتو لعنت لوث كرلعنت بيميخ والي يرى برا جاتى

اسلام عي ظلاى كالمتيت بين المام عي ظلاى كالمتيت بين المام عي المام عي المام على المام

ہے''۔اس بنا مر بھوكون بواكرشائد إعلى معدد معداد دوادد واحت آب كى بى بى بوك كآئے اور شراس كام ي

ایک شب می عبدالملک اضادرای طازم کوآوازدی اس کوآفیمی در بولی تواس نے اس پر بولی تواس نے اس پر بولی تواس نے اس پر بعض مردی حصرت ام العدداء ایس کی بی تحص می مع کے دفت سے آئیں " می تم نے دات اپنے خادم پر لعنت بھیجی ہے اضالا تک رسول الذم می نشعلید وسلم نے قربایا ہے" العدت بھیج دالے قیامت کے دن همیا میاشدا فیس ہو کے اللے

غلام پرتہمت تراثی

عادى من معرت الوجرية عدمايت بكية محفر ما والسائد الم فرمايا: مَنْ قلف مَمْلُوْكَةُ وهوبوي مِمَا قَالَ جُلدَ يوم القيامَةِ إلا انْ يكونَ تُحَمَّا قَالَ. جوهل الهذك مَمْلُو كَا وهوبوي مِمَّا قَالَ جُلدَ يوم القيامَةِ إلا انْ يكونَ تُحَمَّا قَالَ. وهم الهذك مَمْلُو كا معالى مع الله الله المعالى المائن في المائن المائن

ايكردايت عن الفاظرية بن:

جُلِلَكُ يوم القيامةِ حدًا

بلورمد كاس وقيامت كدن مزادى بالحل-

اب سوال بر بوتا ہے کہ دنیا می کی اس پر نقر ف جاری ہوگی اس کے متعلق مبلکب کہتے ہیں کہ تمام آئر کا اجراح ہوگی اس کے متعلق مبلکب کہتے ہیں کہ تمام آئر کا اجراح ہوگئی جائے گئی جائے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہے۔
مہلب کے اس قول کے متعلق "فید مِنظوات (اس می کان ہو گئی کیا ہے دو موس کی ام ولد پر تہت دوایت نقل کی ہے کہ دھزت این فرق ہے ایک مرزی موال کیا گیا کہ جو مس کی ام ولد پر تہت نگا ہے کا اس کا تھم کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا:

يُضُرَّبُ الْحَدُّ صَاغِرًا

ولل كرنے كے لياس كومد الدى يات

سافد این جرائے اس کی سند کوشن کیا ہے۔ ابن سندر کتے ہیں کرام مالک اور ایک مان کے اور ایک مان کے اور ایک مان کے ا

# غلام اگرخدا كى دبائى وي تونه مارو

غلام خواه کی واقل خطاری مادا جار با بواگر فید فید الله کانام اور دال دے الله دے الله

تھم بكاس باتھروك ليما جاب ارشاونوى ب

إِذَا طُرَبَ آخِلَا كُمْ خَادِمَةً فَلَاكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَلْيُمُسِيكَ عُلِمْ

تم میں سے کوئی فض اینے فوکر کو مارر ہا ہواور وہ اطبر کا نام لے قواس سے ہاتھ ۔ روک ایما جا ہے۔

### غلام کے لیے حدود وعقوبات

ازروے احکام فقہ فلاموں کے لیے حدود وعقوبات بنست احرار کے نصف ہیں۔ مثلاً جس جرم کی پاداش میں حرک لیے ای کوڑے ہیں اگر دہ جرم فلام سے سرز دہوگا تو اس کو چالیس کوڑے مارے جا میں گئے۔ جمہ الاسلام حضرت شاود کی اللہ محدث و بلوی فرماتے ہیں کہ بیاس لیے ہے کہ فلاموں کے آتاان پر حدے زیادہ مثالم شکریں۔ فرماتے ہیں:

فلو شُرع فِيُهِمُ مزجرة بالغة الخصى المبالغ لَقَتَحَ ذلك باب العدوان بِأَنْ يَقْتُلُ الْهُولِيُ عِبْلَةً وَيَحْتَجُ بِاللّهَ ذَان وَلا يكون سبيل المواحلةِ عَليه فَنَقَصَ مِنْ حَلِهِم وَجَعَلَ مَالَا يُقُصِى إِلَى الْهَلَاكِ عَلِيْ

اگر غلاموں کے لیے انتہائی مزا (جو آزاد لوگوں کے لیے ہے) شروع کردی جائے تو اس معلی موری کردی جائے تو اس معلی میں اندریکا اور بہاند کریکا کہ مار بہاند کریکا کہ اس معرف کردیا گیا تھا اور جراس معرف کی ہاں بناہ پر غلاموں کے مدد والواس مدیک کم کردیا گیا ہے کہ ہلاکت پر فتح شہوں۔

اس خوف سے کہ کہیں فلام کی سر اس کی خطا سے نہ ہو ھ جائے آ قا کو صدور ج محاطر بنے کی سلطین فرمائی می سے ارشاد ہے:

من صرب خلامً لهُ حدُّ الم ياتِه اولَكَلَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارِته ان يُعْتِقَّهُ

جو خص این غلام کوبطور صد کی ایک خطابر مارتا ہے جو اس فیبیس کی یا اس کے طمانچہ مارتا ہاس کا کفارہ میہ کے دو اس کو آزاد کردے۔

صحابر کرام اس کا خاص طور پر خیال دکھتے تھے کہ کہیں غلام کوئف غلام ہونیکی دجہ سے زیادہ سزانسل جائے۔الیہ علام نے ایک فلام کوئی دجہ الیا۔ مروان بن افکام اس وقت مدینہ کا گورز تھا۔ باغ کے مالک نے اس کے سامنے غلام کے خلاف وکا کا ت کے مروان نے علام کوقید کر دیا اور چاہا کہ اس پر حد برقہ جاری کر کے ہاتھ کا ان والے قلام کا آتا و حدرت رافع میں خدت کی خدمت میں حاضر ہوااور معالمہ جیسا کچھ تھا ان کے رو برو پیش کر دیا۔ المہوں نے کہا '' رسول الله ملی الله علیہ دیم نے فر مایا ہے کہ کھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کا نا جا سکنا''۔اس نے کہا '' تو ذرام دوان کو بیر حدیث سنا و تیجے'' حضرت رافع کے اور مروان کو بیر حدیث سنا و تیجے'' حضرت رافع کے اور مروان کو بیر حدیث سنائی کواس نے غلام کوؤر آر ہا کر دیا اول

# غلام کوخصی کرنے کی ممانعت

غلام کوضی کرنے کی رہم بد بہت پر انی تھی۔ اشوری ، با بلی اور قدیم معری ان سب کے ہاں اس کا قذیم سے رواج تھا۔ انجی لوگوں سے بیٹانیوں نے اعتبار کیا۔ پھر رومیوں اور فرا کھوں میں بھی اس کا رواج عام ہوگیا۔ کہتے ہیں گر تفریت میٹی علیہ السلام سے دو ہزار برس قبل اشوریا کی ملکہ ممیراس نے اس رسم بدکی ایجاد کی تھی۔

خصی کرنے ہے فرض یہ تھی کہ غلام زنان خانہ میں آ جا سیس اور عورتوں کے پاس اٹھے بیٹیے اسے بیٹیے کے اس کے بیعد بھی فیرسلم اتوام میں غلاموں کوخسی کرنے کاروائ بہت زیادہ رہا۔ اس مقصد کے لیے خاص خاص کار خانے سے جہاں مقلی غلام بھین ہی ہے خصی بنا دیے جاس مقلی غلام بھین ہی ہے خصی بنا دیے جاس مقلی غلام بھین ہی ہے جہاں مقلی غلام بھین ہی ہے خصی بنا دیے جاس مقلی غلام بھی ہو اس می کی اور میں اس کی افراد میں مر جائے ہے ہے۔ شابان افراک کی عادت تھی کہ اندلس کے مسلمان کا اثر اتنا شدید ہوتا تھا کہ وہیں مر جائے ہے ہے کہ کی غلاموں کا نذرانہ بیش کیا کرتے ہے۔ باشلون اور کونہ کے بادشاموں نے ستنصر باللہ ہے کہ کی تجدید جانی تو جس غلام بہ طور تحذبی کے سیا۔

ظاہر ہے اسلام ایا وین حق اس طرح کے بہتاند افعال کی اجازت کی ور سے سکا تھا۔

چنانچة تخفرت ملى الدهايد كلم فرماية . مَنْ جَعْنِي عَبْدَة خَصْيْنَاة الله

جوكى فض اسية غلام كوضى كري كابم بحى اس كوضى كريك

زناع بن سلامة الجداى في ايك مرتبه ايك غلام كوا في جاريد كم ساتف خالطت كرفي موع و كي الميد الميد الميد الك علام المح الميد الميد و كي الميد الميد و كي الم

### جرسي

سلمة بن حمل سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بوی کی بائدی ہے مباشرت کی آتخضرت ملی الشرط مایا

إِن كَان إِمْ يَكُورُ هُمَا لَهِي خُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَ تَهَا مِثْلِهَا وَان كَالْتَ طَاوَعَتِهُ فَهِي لَ لَ كَان إِمْ يَكُونُ اللهِ اللهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَ لَهُا مِثْلُهُا.

اگراس مخص فیاعری پر جرکیا ہے تو دو آزاد ہے ادراس کو باندی کی مالک کے لیے تا دان ادا کرنا ہوگالیکن اگر باندی نے بارضا در فہت ایسا ہونے دیا ہے تو دہ باندی اس کی ہے ادر جماع کرنے دالے کو تا دان دیتا ہوگا۔

### غلامول كي عيادت

اسود بن الى زيد بروايت ب، كميتم بيل كرجب كوئى وفد حضرت عرائ باس آتا تعالق آپ اس به دريافت كرتے في "تمهار به علاقے كا گورزكيدا ہے؟ وہ كہتے بہت اچھا آدى بان "آپ سوال كرتے كـ" فلاموں كى ميادت كرتے ہمي جاتا ہے يائيں؟" وہ كہتے كـ" ہاں جاتا ے''۔ بعد ازاں آپ دریافت کرتے کے مضیفوں اور کر دروں کے ساتھ اس کا برناؤ کیا ہے؟ ان غریج ل کواس کے دروازے پر بیٹنے کی اجازت بھی ہے پانیس''۔ دوا ثبات میں جواب دیتے۔ اگر ان سوالات میں سے کسی ایک سوال کے جواب میں بھی پیلوگ''نہیں'' کر دیتے تو حصرت عرق گورز کومعز ول کر دیتے تے 200۔

# غلام کی دعوت قبول کرنا

برازنے جابڑے۔ ترقدی اور ابن عاجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ اس تحریف کی جاتے ملی اللہ علیہ وہ اس تحریف کی جاتے ملی اللہ علیہ وہ ایک ورزی غلام کے پاس تشریف لے محتے ، اس نے خدمت متحد ایک مرتبہ آپ ملی اللہ چیش کیا ، جس میں کدو پڑا ہوا تھا۔ حضور پرنور نے اس کو بردی خوشی کے ساتھ تعول فر مالیا اور تناول کیا آئے۔

#### غلام امامت کرتے تھے

آئ کل معجدوں کی امامت بالعوم ایسے لوگوں کے سرد یوتی ہے جو کم وضل اور شرف و کمال کے اعتبارے کی بائد مخصیت کے مالک نہیں ہوتے لیکن در حقیقت اسلام میں بیبہت بردا شرف و امتیاز ہے جب تک رسول اللہ ملی الله علیہ و خل اس دنیا میں تشریف فرمار ہے خود فراز پڑھاتے رہے۔ اخیر وقت میں آپ نے حضرت الایکر گوا نیا خلیفہ مقرر کیا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ سلی الله علیہ دیم کے بعد خلافت حضرت الویکر گوئی بائی جائے ہوئے گور پ اسلام کے جس غلام کو انتہا درجہ کا کماس اجمع میں مرف کے بعد قل میں اتنام عظم وحمرت ہے کہ فراز کی امامت کرتا ہے اور یوے بیرے معارف کی امامت کرتا ہے اور یوے بیرے معارف کی المت کرتا ہے اور یوٹ کے اور آپ کی افتداء میں مہاج میں اولین جن میں حضرت ابو کروگر میں امامت کرتے تھے اور آپ کی افتداء میں مہاج میں اولین جن میں حضرت ابو کروگر میں اولین جن میں حضرت ابو کروگر میں اولین جن میں دعفرت ابو کروگر میں امامت کرتے تھے اور آپ کی افتداء میں مہاج میں اولین جن میں حضرت ابو کروگر میں اور میں دعفرت ابو کروگر میں امامت کرتے تھے اور آپ کی افتداء میں مہاج میں اولین جن میں حضرت ابو کروگر میں اور میں دیوجہ جمی شال جیں ، نماز پڑ معت تھے میں۔

ام بخاری دوایت فرکورکوجس باب کے اتحت لائے ہیں اس کاتر جمد است قسط اللہ میں است عدم اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

مناسبت راکھی ہے کہ امامت صلوق ویل کاموں میں سب سے برا اور اہم کام ہے اور جب اس مديث كمطابق ايك غلام اس شرف كاستحق مجماج اسكتاب تو مورزي بخصيلداري ادرجي دغيره ا ي عبدول يربدرج اولى فائز بوسكي ب مسلم عفرت عرف جب مفرت عبدالله بن مسعود كو

كوفى كا قاضى بنا كربيجانو عمارين يامركوجوآ زادكرده غلام شقىكوفسكا ام نمازادر كيتان فوج بنايا <sup>ومط</sup>ر

اس ے زیادہ موڑ برواقد ہے کہ اوسفیال جو قبداللہ بن احد کے غلام سے بحالت غلامی نماز پر ماتے تھے اور بوے بوے محابان کی افتد اریس بغیر کمی قسم کے انظراہ کے نماز اداكر تا مع چنا نچرداورين أتحمل بكالفاظ بيهي -أو ابسامسفيسان كسان يوم بنى عب ذالا شهل في مسجد هم وهو مكانب في ومقنان وفيهم قومٌ قد شهدو ابدراوالعقبة.

ا يك مرتبه جبكه الاسفيان مكاتب جي نبيل بوئ تن بلك عبد مملوك تن ينماز ير هار ب تنع محد بن سلمة اورسلمة بن سلامة جوشبور محالي بي وبال علار ماتو ميرى قرائت سنف كے ليے كر مو مح اور سفت كي بعد فرما إله ما بها له من امام باس" والع

ذکوان حضرت عائشہ کے غلام تھے جن کوانہوں نے مدیر کردیا تھا۔ میم بھی قریش کی امامت كرتے تھے،عبداللدين الى مليك كابيان بے كدجب مفرت عائشة مقام حراء اور تير ك درميان معم میں وان سے ملے کے لیے قریش کے بوے برے دفد آتے تھے، دوران الاقات نماز کا وقت ہوجاتا تھاعبدالرحن بن الي كرا مامت كرتے تھے اوروہ اگرموجودنيس ہوتے تھے تو ذكوان (نآباذکون) نمازیز ماتے تھے ا<sup>الت</sup>ے

الملام سے مملے جوفلام ہوتے تھے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے تھے لیکن اسلام نے فلام معتق كى لكيت كوسليم كياب برير العرت عائشكى باندى تعيل كم فخص في بوكوشت ببدكيا\_آ مخضرت ملى الشعليه والم محرين تشريف لاسة تووريافت كيا" كه يحم بي " بوليس ك" بى كوشت موجود بمرفلال في محدكومدة وياب "آب ملى الدعيد وسلم فرمايا

> الك صدقة ولنا هَدْيَةً. ده كوشت تيرب ليمدقه بمر مارب ليم ميب-

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فلام می اشیاء کا الک ہوسکتا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کے وظا کف وعطیات مقرر کیے توان میں قلاموں کا بھی حصہ تعالی ہی اگر غلام کے لیے ملکیت نہوتی تو حضرت عمر کیوں غلاموں کا حصہ ان کے آقاد کو سے الگ مقرر کرتے۔

# غلامی غلامول کے لیے رحمت تھی

اسلام کی ان تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا کہ غلاموں کو برنانہ غلامی الی راحت وآسائش ملی تھی جو انہیں آزاد ہو کے بعد بھی یا وآتی تھی۔ یک بعض بعض غلاموں کا حال تو یہ تھا کہ آزاد کی کا پیغام سنتے ہی ول گرفتہ وحسرت زدہ ہو کررہ جائے۔ ابورافع کو آزاد کیا گیا تو رونے گئے۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا۔ فرمایا کہ پہلے میرے کیے دواجرتے، اب ایک ہی اجررہ کمیا کا ایمی

بخاری اورسلم میں ہے کہ جعزت ابو ہریرہ فرماتے سے دوسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہے ،اگر جہاد نہ ہوتا اور بچے اور مال کے ساتھ نیکی کرنے کا فرض بھے پر عائد نہ ہوتا تو میں اس سے ساتھ ہوں " اسے میں مرون جو انتخابی میں مول سے انتخابی میں مرون جو انتخابی میں مول سے انتخابی مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی مول سے انتخابی مول سے انتخابی میں مول سے انتخابی م

# غلامول کے لیے اجر کی زیادتی

ابو ہریرہ سے روایت ہے کررسول الندسلی الدیار علم نے قربایا کہ '' جنت میں سب ہے پہلے جانے والا وہ غلام ہے جو اللہ کی اور اپنے آتا کی اطاعت کرتا ہے۔ معرت ابو بر صور ہے روایت ہے کہ جنت میں نہ بخیل داخل ہوگا نہ دھوکہ باز اور نہ وہ جو اپنی ملیت کو ہر سے طور سے استعال کرتا ہے اور جنت کا درواز ہ کھنگھٹانے میں وہ لوگ سب سے پہلے ہوں کے جوغلام میں اور وہ اللہ کے اور ایک حقوق اداکرتے ہیں اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کی کی کر اللہ کی کے اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ

حضرت الو بريرة بروايت ب كرايك فض جندين وافل بوكر ديمي كاكراس كاغلام ال ساوير كدرجه من ب- وه كم كالنواي فعدايات وميراغلام ب "جواب مل النواس كالانتيال التي كواس كالمان من النواس كالمان التي كواس كالمان كالمواديات كالموادي

#### غلام سیادت کرتے تھے

غلاموں کوسوشل زعدگی جی احرار کے ساتھ بوری مساوات تھی۔اسلام کی ان تعلیمات کا اثر پیرتھا کہ مسلمان غلاموں اور باعد بوں کی تعلیم وتربیت میں بالکل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح

و كمال كرز يورك آرات موكر جوغلام سوسائي بش آئے ،ال كى كما حقد معظيم و كريم كى كى -غلامى كانثان داغ ان ك فنل وكمال ك ليسار نبيل موسكا الارت وسادت ك ليصرف حسن

قابليت ادماس عبدوى الجيت ولياقت شرطي غلام اورآ ذادكاس بس كوكى فرقنيس تعا

رسول الله ملى الله على والم في من والكر بعيمة على الواس كى قيادت معزت اسامة ك سردكي حالاتكدوه اس وقت صرف المحاره يرس كو جوان غلام تنے۔اس فوج من يوے يوب جليل القدر محالي شريك من من في اسام كل اطاعت كي خليف اسلام مفرت الوير دورتك الشكرى مشايعت كوتشريف في كاوراس شاك سع كدامام كلوز يرسوار يقادرابو برصدين ان سے ملے ہوئے بایدادہ چل رہے تھے حصرت اسامد بولے یا تو آپ سوار ہوجا کی ورندیل مجی بدل چکوں گا۔ آپ نے فرمایا دونہیں افلہ کشم تم محوزے سے نہیں اثر دے اور میں بھی سوار

اسلای تعلیم نے غلاموں کے متعلق مسلمانوں کی ذہبیت میں جوتبدیلی پیدا کردی تھی اس كاثرات بون وبرزماندك اسلاى سوسائليول اورسلم حكومتول بس نظراً سكتة بي ليكن في عباس اورسلاطين وفى كى كوتتى اس باب يى تمايال شرت واقباز رحتى يى-

عبای ظافت بی خلیفة الی معمور عرد دے می حکومت کے معاملات می غلامول کاعمل وظل شروع ہو گیا تھا۔ تدریجی طور براس میں ترتی ہوتی رعی یہاں تک کم مقصم باللہ کے بعد تو خلافت کی تمام مشوی پری غلامول کا قبضه موکیا فوج میں عام طور پرترک غلامول کی بی کثرت مولی تھی ان کے مادوی معرف مفتی منامب اور عدے می انبی کو ملتے تھے۔ بتیجہ بیہوا کہ تمام فوج بران کا بعنه ہو کمیا اوراب انہوں نے اتا احتد ار حاصل کرلیا کدا بی مرض سے جس کو جا ہے ظلفه عال صاور يه بيناوان موجات واستخت عاتاددية تع-اى سلدين بعض 上きりけん ウェートリー

خلفاء في عباس في علوه ملح في او فوري خاندالول كسلاطين علامول كالعليم وتربيت كا ابتهام بالكن اين اولا وكى طرح كرت تع ) بيهان كك كذجب دوا في صلاحتول سي كار بات نمایاں انجام دیے کے قابل ہوجاتے تھے قوان کے تمام حقوق وہی ہوتے تھے جوان کی اولاد کے موتے تھے۔سلطان محد بن سام لا ولد تھا۔ ایک مرتبہ کی مخص نے اس پر افسوس ظام کیا توسلطان

نے جواب دیا" ترک غلاموں کی صورت جی میرے بہت سے بیٹے ہیں۔ یہ غلام میرے بعد میرے ملک کے دارث ہو تھے اور جیکہ عن اس دنیا علی تیس ہونگا تو برمیرے نام کا خطبہ جاری رتمیں مے ۲ الا "

سلطان علاء الدین ظلی کے فلاموں کی تعداد بھاس بزار تھی جن بی سب بہترین تنم کے فوتی اور بہا در سابق تنے ۔ فیروز شاہ کے عہد میں قلاموں کی تعداد اس قدر بدر و کئی تنی کا ان کے کے ایک مستقل محکمہ قائم کرنارا۔

ز بری کتے ہیں ایک مرتبہ موالملک بن مردان کے پاس کیاتو اس نے بھے ب بو چھا تم کہاں سے آرہ ہو؟ میں نے کہا " کیسے" اس کے بعد مجھے میں ادر عبد الملک میں حسب ذیل

عبدالملك تمهاري رواتي كودت ( كمهد ) الل كميكاسر داركون تعا؟ زمری:مطاءین ابی ریاح!

عبدالملك دوعرب بياغلام؟

زبري. غلام!

عبدالملك: تو پرعرب كاسردار كيونكر وكيا؟

زہری: دیانت اور روایت کی وجہ ہے

عبدالملك بيتك الل ديانت وروايت عي سرداري كمستحق مي محرعبدالملك في دريافت كيارا جماالل يمن كاسرداركون ب؟

زمری طاوس بن کیسان! عبداللك عرب بياظام؟

زهري:غلام!

عبدالملك: تو پحريمن كامردار كونكر موكميا؟

زمرى جس بناء يركه عطاء الل مكاسروارب!

عبدالملك: بينك جوفض عطاء كي طررج صاحب ديانت وردايت بواس كوسياديت كاحق

ے اچماال معركاسرداركون ہے؟

زمری بزیدین صبیب!

حبدالملك عرب بي افلام؟

زبری غلام!

ال برعبدالملك نے محروی كها كه ظلام فرب كامردار كو كرموكيا اورز برى نے مجى حسب

معمول وی جواب دیااوراس کون کرحید الملک نے محروی کماییک صاحب دیانت دروایت مخص سیادت کا تی ہے۔ عبد الملک نے کفتکو جاری رکھتے ہوئے مجر پو جھااال شام کامردارکون ہے؟

زهرى كمحول الدهشق!

عبدالملک عرب ب باغلام؟ زبری: غلام اور غلام بحی کیما احبثی فقیل نزیل کی ایک محدرت کا آزاد کرده غلام ب

عبدالعك الل جزيره كاسرداركون ع؟

زبری میمون بن مهران!

عبدالملك: عرب بے یاغلام؟

زبری: فلام!

عبدالملک:احچهاالل حرم کاسردارکون ہے؟ زیری ضراک سرود اقرا

زیری مناک بن مزاح! مبالفک مرب ب یافلام؟

زبری: فلام!

عبد الملك: بصره كاسر داركون ہے؟ ا

زیری جس عصافی کس! عبدالملک عرب سے یافلام؟

زهری غلام!

عبدالملك: اجمالال كوف كاسرداركون ٢٠٠٠

زېږى:ايراچمالنحفى!

عبدالملك: حرب بي اغلام؟ زمرى: عرب!

زبری: عرب!

عبدالملك في ابراميم الخنى كاما مسناج عرب مضاة فرط مسرت ميس كين لكا: "زهرى توبرباه

ہوا تونے اب میری تثویش کودورکردیا اس کے بعد خودہی کہا''اللہ کا شم غلاموں کو برے برے لوگوں پر سرمنبر پر سے جا کی اور عرب ان کے نام کے فیلے برسرمنبر پر سے جا کی اور عرب ان کے نام کے فیلے برسرمنبر پر سے جا کی اور عرب ان کے نام کے فیلے بیس میں ہوئے ہوں''

زبری کہتے ہیں ' میں نے کہا: ہال بیک استا بیر الموشین سرداری اللہ کا تھم اوراس کادین بے ، جوکوئی اس کی حفاظت کرے گاسرداروں ہوگا اور جواس کو مشاقع کردیگاؤ لیل وخوار ہوگا ۔ اس نے ابنا ایک تصیدہ عبدالملک کے سامنے بیر حما ) اوراس نے خوش ہو کے نعیب کوایک رقم کیردی ۔ اس بی کمی خفس نے کہا ' کی تو غلام یاہ فام ہے' عبدالملک بولا' ہے آگر چرسیاہ ہے: اس کے اشعاد تو سفیر ہیں ماکن'

جوغلام اب علم وفعل کی وجہ ہے ایکی خاص فن میں مہارت رکھے کے باعث ملمانوں کے سرتاج سے اور احرار وشرفا تک ان کی تو قرکر تے سے، ان میں ہے اکثر مظہور غلاموں کے حالات ہم نے کتاب کے دوسر مے حصہ میں لکھے ہیں، النا کود کھنا چاہیے۔

#### غلامول کی اعانت کے کیے اوقاف

اسلام نے مسلمانوں میں غلاموں کو آزاد کرنے اور کرانے کے اور ان کونظر استحقار سے نہ دکھنے کا جود لولہ پیدا کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جوسلمان صاحب بڑدت ہوئے ہے اپنی قم کا ایک حصہ کیٹر اس معرف میں مرف کرتے تھے، بلکے بحض غلاموں کی امداد کے لیے وقف کر جاتے تھے۔ وشق میں ایک دقف تھا جوزبادی کے نام سے مشہور تھا۔ ابن بطوط اس کی نبیت لکھتا ہے کہ بدا یک مکان ہے جہاں جینی کے بڑے بڑے رہی دھے ہیں۔ اسماب وقف نے اس مکان کو اس مکان ہے خرش سے دقف کیا ہے کہ اگر کی خلام سے ایک اس سے کا کوئی دور الا محارتی فوٹ جائے تو وہ اس کواس مکان خرش سے دقف کیا ہے کہ اگر کی خلام سے ایک ہے گئے وہ دور الا محارتی لے جائے ۔

العفاد التعيّنة. (جهم ١١٥ملوه بديمتر)

اور اگر مسلمانوں کے پاس قیدی ہول اور شرکین نے پاس مجی ہول اور باہی جادلہ پر

رضام موج المين وجاول يكن ب-شخال ما مركز رفر مات بين المام الوطيعية المام الوبيعة، المام ورد المام الك، المام ثافيّ

ت المن مام ورائع بين المام الوطيعة المام الوطيعة المام الدين الم محرة المام ما لك المام شافق الدرائم المرائع المرائع

اس المسلم علی است الرساد الولی کا فدید النظامی اور دومیول کے درمیان ہوئی الفامی امر دومیول کے درمیان ہوئی الفامی امر اللہ کی است کی اللہ جوفد بر منظم طریقہ پادا کیا الفامی المراح کی المراح کی المراح کی باتھ سے انجام کی باتھ ہے کہ انجام کی باتھ ہے کہ مسلمانوں مفادات کے اس طرح کے کی واقعات بیش آئے۔ مشہور مورزخ مقرنے کی کابیان ہے کہ مسلمانوں کی توجہ اپنے ان بھا کول کو باکرانے کی طرف زیادہ ماکل رہے گی جوکفار کے بعند بیس کرفار سے المبار ورت میں جوامل درع سے دہ فلاموں کوآ زاد کرنے کے بال دفف کرتے تھے اللام کی تعلیم اور اس کے زیراثر محابہ کرام کے حسن سلوک دمعاشرت کا اثریہ قا کہ غلام اسلام کی تعلیم اور اس کے زیراثر محابہ کرام کے حسن سلوک دمعاشرت کا اثریہ قا کہ غلام الفار کی تابی کرتے تھے۔ اللام حسن ابوا ہوب انسازی کی بخری تھیل کرتے تھے۔ اللام کول نے اس کومبار کہا و دی کئین بعد میں حضرت ابوا ہوب انسازی نے کہا۔ تا می کوئے کرتا چا ہا۔ اللام منطقین نے کہا۔ تا میں کی بات سے الفاری میں رہنا پہند کرد ہے؟ حالا انگر خدائے تعالی نے تم کوآ زاد کردیا منائی نے خود معاہدہ کوئے کر تھا۔ اللام نے کہا۔ تا میں کی بات سے الفاری میں رہنا پہند کرد ہے؟ حالا انگر خدائے تعالی نے تم کوآ زاد کردیا درکہا کہ جو مال تہارے دیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد می حضرت ابوب نے ان کوآ زاد کردیا اور کہا کہ 'جو مال تہارے یہاں ہودہ کی کہارا ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد می حضرت ابوب نے ان کوآ زاد کردیا اور کہا کہ 'جو مال تہارے یہاں کہارا ہے۔ اس کے جند دنوں کے بعد می حضرت ابوب نے ان کوآ زاد کردیا اور کہا کہ 'جو مال تہارے۔ یہ بیاری کہارا ہے۔ اس کے بعد می حضرت ابوب نے ان کوآ زاد کردیا اور کہا کہ 'جو مال تہارے۔ یہ بیاری کہارا ہے۔

# اسلام تعليم كااثر

 اسلامی افزت و برادری کا ایک بر دائر به بوا کور بول نے قبائی اور کمی وطنی صبیت سے الگ ہوکر
اسلامی افزت و برادری کا احساس کیا اور ان کے معاملات اپنے غلاموں اور بائد بول کے ساتھ
نہایت خوشکوار ہو گئے ۔ معرت عرشے سالم جوایک غلام شے ان کے متعلق فربایا" اگر سالم زندہ
ہوتے تو بی ان کو حکومت سپر دکرتا"۔ معرت معاویہ فرباتے شے اگر بزید کی بیعت کا طوق
مسلمانوں کی گردن میں نہوتا تو بی قاسم وجھ (جوجواری کے بطن میں سے بھے) کے در میان اس
امر خلافت کوشوری کر دیتا۔ خود آ مخضرت ملی الشعبہ وسلم نے فربایا" تم اپنے خلیفہ کی اطاعت کرو

اسلامی اخوت اورانسانی احرام کیاس احساس قوی کای بیجیق کر مسلمان غلاموں سے ہما کوں اور بیٹوں جیسا اور بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح معاملہ کرتے تصاوران کا ایسا کرنا کسی اقتصادی طع اور لا کے پیٹی تین تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ اسلامی تعلیمات نے ان کے دل ود ماغ کو ہرے اخلاق وعادات سے پاک وصاف کرکے پہندیدہ خصائل و شائل کے زیور سے آراستہ کر دیا تھا اور ان کی نظر میں آتا آور غلام ما لگ اور معلوک دونوں ایک مساولی حیثیت رکھتے تھے۔

مدائق کابیان ہے کہ معرت علی کے ساتھیوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور کہنے گئے ''اے امیر الموشین آپ بیاموال تقتیم کرد پجیے اور عرب اور قریل کوموالی اور بھم پرتر آج د پیجے۔ حضرت علی نے جواب دیا:

> اتا عروننی ان اطلب النَّصْرَ بالبحود میسی کیاتم بھو*گونگم کرتے ہوکہ پین ظلم التم کرسے مدوطلب کم* دل ا

> > بنواميهاورعر بيعصبيت

بنوامیہ جو تحت عربی عصبیت رکھتے تھے اور جن کواپنے خاندانی شرف وجد پراتنا ناز تھا کہ مجم کے مملوک واشراف کو بھی نظر میں ندلاتے تھے۔اسلام کی تعلیمات سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ جاج بن یوسف ثقفی ظلم وسم کی ونیا کا ایک تمایاں ہیرو ہے۔ خریب موالی خاص طور پراس کے ناوک خوردہ ستم تھے۔اس نے شہر واسلامیں بیٹی کر وہاں سے تمام معلیم ل کو نکال کر مختلف دیہا توں میں اس غرض ہے بھیج دیا کہ ان کا عربی لب ولجہ فراب ہوجائے اور وہ سوسائی میں کس بایل مداس می فک نیس کروب سوسائی می سوالی کے مدے زیادہ عمل وال کے باعث بنواميدي عربي صبيت جس كواسلام في قريب قريب فاكرديا تعا-آ تحضرت ملى الدعلية ملم كى دفات كي تم يس بعد مربيدار موكى ليكن بسيس اس يرت فب ندمونا جا ہے۔جن لوكوں نے خوداً پس مل بنوامیدادر بنوباشم کا خط امتیاز مینی کرایک دوسرے پر تفوق ایت کرنے کی کوشش کی ادر پھراس فرنست كوانموں نے تلوار كى قوت سے منوانے بلى بھى در بنى ندكيا مو -اكر انہوں نے عربيت وعجم احد كاسوال پيداكرديا تواس من جرت كى بات كيا ب-اس تم كم متعصب عربون كا مال بیقا کدموالی کو بدنظر استحقار و یکھتے اور ان کی کثرت سے کڑھتے اور کھنے تھے۔ چنانچدایک شاعر (ریاتی) کہتاہے:

> المناف الأاولاد السيراري كتسسروا يسسسارب فيستسسسا - ۱۷زی فهاست اهست سیا

اے خدابا تدیوں کی اولادہم میں بہت بوروقی ہو جو الحدواليے شروں میں پنچا دے جہال مس كى دو فلية دى كوشد يكمول\_

ایک اعرابی سوار قامنی کے پاس میا اور کے لگاد میرے باپ کا انقال ہو کیا اور اس نے ہم تكن لؤكول كواينا وارث چيور ائے جن ش سے على اور ايك دومر الزكاح و كے بعل سے بيل اور تيرا بمائى المين على الميل كيفن سداب آب بتايي بم تيون من مروم كاتركس طرح تقييم موكا؟" قاضى صاحب فرمايا" تركد كي تمن برابر صح كراواور تيون بمائي ايك ايك حصه ك لو، بشرطيكة تمهار مصواكوني أوروارث ندمو اعرابي كنيه كا: "كياده مارا بحين بهائي بهي

ہمارے برابرحصہ لےگا؟" قاضی فے کھا" بے شک " بیس کراعرابی خفا ہوگیا اور بولا" معلوم ہوتا ہے کہ تیری خالا وَل مِن شریف عورتی کم بین"

#### شعوبيه

ادهرعربی عبیت حدے زیادہ ہوگئی اور موائی آئے ون استحقار واستخفاف ہے دوچار ہوئی اور موائی آئے ون استحقار واستخفاف ہے دوچار ہوئے اور ادھراسلام نے موالی میں خودداری اورعزت نفس کا جذبہ اور ساوات انسانی کا توی احساس پیدا کردیا تھا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ عرب کی متعقبا ندہ بنیت کے برطان ایک نیافرقہ پدا ہوگیا جو مشعوبین کہلاتا تھے۔ عربی زبان واؤب کے بعض ہوئے بوے ماہروں نے اس فرق کی شریحتی کی اور اس کو بروان جڑ حایا یعظم کی جدید کیاب "منحی الاسلام" کے فاضل مصنف کے بقول شعوبیے کی تاریخ دیکھنے سے حسب فیل نائے پیدا ہوتے ہیں:

مرقد شوید کے علمبرداروں نے شروع شروع میں اسلامی تعلیمات پری اسے وعودل کی بنیادر کی اوران کا مقعد پر طابع کر ای آئی ہونے باکسی خاص شعب وگروہ سے تعلق رکھنے کی بناء پر قائل تہیں ہوسکتا بلکہ اعمال صالح اور اعتصار کرداروں کی وجہ سے بی کی انسان کوفوقیت دی جاسکتی ہے لیکن بعد میں ان کا یہ الا عاء عرب کے استحقار میں تبدیل ہوگیا۔

شعوبیت کوئی ستقل مشرب یا مسلک (Cull) نیس تعاجس کی تعلیمات مخصوص آم کی مول اور جس کے شعار بھی آیک جوال اور جس کے شعار بھی آیک جدا الحرز کے ہوں چیے شافعیت اور حقیت یا شیعیت اور الل سنت والجماعت ہونا بلکہ وہ آیک طرح کا رجمان اجما گی تعالی جیے ہم آج کل کہتے ہیں جمہور بہت یا فضیت، اشترا کیت، فوضویت ویا فریت ویا فشور میں اس کے مہور بہت یا فشور میں اس خیال کے قول کے جائے ہیں۔ متام اور ہرموضع میں اس خیال کے قول سے بہت لوگ تا ہے جائے ہیں۔

شعوبیت کی ترق کاراز اس حقیقت بین مغمرے کداس میں رجمان وطنی اور تعصب دین وونوں کی آمیزش پائی جاتی ہے اور خلفائے مہاسیہ کے زیراثر اہل فارس کو جوفروغ حاصل ہوا تھا اس سے بھی اس احساس کو بین کید دلی۔

جیا کہ بیان ہو چاہ کراؤل اول اول او شعوبیت کا ظهور مف عرب کے بعض قبائل کی شدید قبائل عصبیت کی دجہ سے ہوالیکن جیسا کہ برقر یک کا قاعدہ ہے۔ بعد میں شعوبیت کی تحریک نے اپنے اوگوں کو پیدا کیا جوا پنے بالقائل عرب کی کی فضیلت ویرتری کوشلیم کو نے کے بید آلیک آن تیاری نہ ہو سکتے ہے، چنا نچ سعید بن حمید البخوکان جوش یہ بیان شاعر ومضمون نگارتا تھا کہ ایرائی بادشاہوں کی اولاد سے ہے، اس نے کمی فضیلت پر چند کتا ہیں تکھیں۔ ایک کتاب کا نام ''انتقاب العجم کن العرب' تھا اور دو مرک کا نام '' مقافرا ہم نئین مدی نے جو معمود، مہدی، بادی اور دشید کا ہم نشین تقام برب کی پرائیوں پر چند کتا ہیں تکھی۔ ابن ندیم نے ان کے نام یہ لکھے ہیں (۱) '' کتاب المعالم الکیس '' (۱) '' کتاب المعالم الکیس '' (۱) '' کتاب المعالم الکیس '' (۱) '' کتاب مشالب رہ مدی ہوئی ہی المحالم الکیس '' (۱) '' کتاب المعالم الکیس '' (۱) '' کتاب من تزوج من الموالی فی المحالم الگ

علال الشعوبي في المعيدان في المعنالب" نامي ايك كتاب لكسى جس ميس ابن نديم كر يقول اس فرعرب كى حد سے زيادہ فدمت كى اوران كر عيوب كو كن كن كريان كيا۔ اس كے اہم ابواب يہ جات

مثالب قریش، مثالب تی بن مره، مثالب بنی آمد بن عبدالعزی، مثالب بنی بخودم ای طرح ابوعبده محربن المعنی بین مثالب بن مثالب بن اور اوعیاءالعرب کلی المحت کاب المحت العرب اور اوعیاءالعرب کلی العرب کلی العرب کار محله و العرب کار محت پرکسی محکس به بهارا مقصد اس کے ذکر سے دکھا تا ہے کہ اسلام نے اپنی تعلیم و مساوات سے خود خلاموں اور موالی مجم میں عزت نفس اور خواری کا ایسا جذبہ پید اگر دیا تھا کہ جب انہوں نے اور ایک مستقل تحریک کا محک میں مواقع کے دیا تو اس کو پر داشت نہ کر سکے اور ایک مستقل تحریک کی سلک میں مقطم ہوگر انہوں نے قریر وست مقاومت کی سی بلغ کی۔ اور ایک مستقل تحریک کی سلک میں مقطم ہوگر انہوں نے قریر وست مقاومت کی سی بلغ کی۔ فلامر ہوت کار مسام ان کا حای و مددگار نہ ہوتا تو بی حیاس کی طاقتو رعر بی حکومت کے زیر سایہ رہے ہوئے دائوں اور جو سے ان کو بھی میں جراُت نہیں ہو گئی گئی نظیم اور پر پوا کردی تھی اور جس کی وجہ سے نہ ایک رفاحوں ، کر بول اور جمیوں سب بیل کیسال طور پر پیدا کردی تھی اور جس کی وجہ سے نہ ایک عربی پر ایک آتا کو اپنے خلام پر اور نہ کی غلام کو اپنے آتا کا پر تفوق کربی کربی کا جو بی کا حیال کا وی خلاص کی اور جس کی وجہ سے نہ ایک عربی کربی کا جو بی کربی کا جو بی کا دیکھ تھی اور جس کی وجہ سے نہ ایک ویرس کربی تا نے کا حق تھی ویرس کربی تا نے کا حق تھی ۔ ویرش کربی تا نے کا حق تھی۔

مسرارری (Atterbury) کہتے ہیں:

"ایک زمی اسلام میں داخل ہوتے ہی اپ نفس کی عزت کو مسوس کرنے لگتا ہے اوراس کے بعدوہ اپنے فلام کویقین کرتا تھا آزاداور جمتا ہے اللہ

موسید بوند موری ان اسباب پر بحث کرتے ہوئے جوائل افریقد پس اسلام کی کامیابی کا باعث ہوئے جوائل افریقد پس اسلام کی کامیابی کا باعث ہوئے ہوئے ہوئے جوائل افریقد پس اسلام میں دافل ہوکر اپنے تئیں تغیر نہیں بہوتے ہیں لیکن ہوکر اپنے تئیں تغیر نہیں بہوتے ہیں لیکن مسلمان بالداروں میں وہ خشونت اور کئی نہیں پائی جاتی جو ہارے افنیاء میں بالعوم محسوس کیاتی ہے۔ افنیاء اسلام، افنیاء نصاری کے بنیت نعموں کے زوال اور تغیراحوال کوزیادہ یادر کھتے ہیں اور ایک مسلمان فقیر پریدوشوار نہیں کے افنیاء اسلام میں سے کی ایک کے گھریش وافل ہو جاتے اور وہاں اپنے کی ایک کے گھریش وافل ہو جاتے اور وہاں اپنے کے سامان فیار فی سے ایک ایک کے گھریش وافل ہو جاتے اور

لین بول (Lane pole) کہتا ہے: -

یج قبوں کے بوے بوے علام ایسے بی معوز اور فر کرنے والے تھے جیدا کر قرون وسطی کی جبیدا کر قرون وسطی کی جبوریت کے بہر سالا راور بہادراور جب ان لوگوں ہے شاہی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کو ورشمی اپنے سابقہ آتا وک کی او کچی روایات کی تھیں ہے۔

# اسلام اورمسحيت كافرق

فلام المحلق اللاي تعليمات جوآب اوير بره أع جن -ان سے بدام بوضاحت معلوم ہوجاتا ہے کہ جہال محک اسلامی تعلیمات وارشاد کا معلق ہے اسلام نے غلای کے دواج کی حصلافزان مل كي بلكاس كمصلحت وتت ي بش نظر افي ركار مخلف قديرول كذريد اكى مالت على بنجاد يا بها كرسلمان ال تعليدات كى اصل البرث كوفوة ركعة موسة ال يحق ے كاربند موت ويددواج بہت جلدائي موت آب مركيا والداب اس كے بالقائل ميوت كا جائزہ لیجیاتو واقع موگا کہ جولوگ ہم پر فرف کیری کی دحول اڑ ارہے ہیں ،خودان کی جیب ودائن كس مدتك ال كرد سائے موس إلى

> عِدْت اوليراال نيرواليا \_ يتعب معنف كهناب امیمیت شن غلام می کای و بونے کے باد جود کی رہائے۔ ماس کاستی نیس ملان

> > شال رياستهائ امر يكديس انسدادغلاي ك وج

مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي كَالْمُواوكُولِ اللَّهِ اللَّهِ ال اسلام اورمسيت كاس معامله بين موازندكري وساف معلوم موكا كرمسيت عطبردارول ف جو بحد كياوه مراف اقتبادى حالات سے مجور بوكر كيا جب كك جديد م كي الات مل وزراحت ا براوس بو تنظال المعلول بين الدياريك ليفلا مل كات دركار كي مرمايدان كا موتا تمااور محنت ان کی ہوتی تھی اور بیاوگ انٹی سر مائیدار کشید کشین سے ماتھت ان سے مخت سے مخت کام لين فيكن بب مديد الت ايجاد بوكت جن سعردورول يراثر يراتو غلام بحاس كازد سن فى سكدابان كافراجات ان كية الذي إدابت بوت كماورانبول في مجور بوكران كوا زاوكرديالاى انتفادى مرورت كي في القرائسداد فلا في الون مايا كيا- چنانچ مرب ای کرنیس ای کمناب The slave power میں اس موضوع بر بجث کرتے ہوئے لکستا ہے:

شال رياستول في كيول غلاى كا خالت كرد إلكة ممالي جوبي دياستول شي اب تك غلاى كا رواج إا جاتا ب- ال كرووجوه اسباب بيان كيوات إن كراجاتا بودوز إدود في

اس کے برخلاف اسلام نے السواد قلامی کے سلسلہ میں جو پیچوکیا -اورکوئی جربیں کہ اس باب میں اس کی تعلیمات بالکل اعتبائی میں - وہ کسی اقتصادی یا معاشرتی مسلمت رئیس بلکہ سرا سراخلاقی بنیاد پر قائم ہے اور اس تعلیمات کے افسان سب برابر میں کے کو کیک دوسرے پر ما کان تسلط واقت اور قائم رکھناور سے گیاں۔

بهیل تفاوت ره از کیا ست تا مکیا

ڈاکٹر و نی مدتی نے بالکل کی کہا ہے۔
مبلغین میجت کہتے ہیں کہ ہم ہور والے جومعاشرتی املاحات اقد کر دے ہیں وہ
سبان کے ذہب جسائیت کے آفاد باتے ہی ہے ہے کین حقیقت یہیں ہے کا امل

یہ کہ یہ سب عظی ترتی اور کر وقر دکی بلندی کی وجہ ہے۔ دین کوائی میں کوئی ال جس
ورنداس کی کیا وجہ ہے کے مد فوا کے یا گھی کا ویران کا طریقے کے ساتھ لوگول کو قلام
درنداس کی کیا وجہ ہے کے مد فوا کے یا گھی کے اور میں کا طریقے کے ساتھ لوگول کو قلام

ادراى ماه رسيدامرعل في فوب كواب الملك

And it is simply an abuse of words to apply the word "slavery" in the english sense, to any status known to the labislation of Islam.

سیدا مرحل کا مطلب ہے کے قابل اورام کی دورام کی دورام کی وارام کی دورام کی

اسلام مي ظامي كي حققت

کا طلاق ہو سکے اور حقیقت بھی بھی ہے۔ اسلام نے آتا کے اختیارات اور ان کے استعال پر جو پابندیاں جا بجاعا کد کی ہیں، ان کے پیٹی نظر غلامی کی تعریف ارتقاء اسلام پر صادق بی تبیس آسکتی ا

مسرااان كلبرس كينج بي

"فلاى كام بدورة بده اور عبول الريف يد به كدوه ايك ايماسوش رواح برس عي ايك

أوى وبريدى لك عن واعدات

اس ملک کو برطرح سے استعال کیا جاسکا ہے اور فلام سے برقتم کی منت و مردوری کرائی جا

ستی ہے۔ نو بور (Nieboer) کوتا ہے۔ "کک (Property) ایک فاقت ہے جو فوا وکٹی ہی ارم الم لیقہ سے استعال کی جائے بہر حال

امولی طور پروه الامدود بعدتی ہے۔ مجرا کی موقع پر کہتا ہے۔ '' آتا کے اختیا مات پر کی طرح یابندی عائد کرتا غلامی کا کم کرد جا

مرایت من پر ہائے۔ ہے،اصل غلامی میں ہے 'اور پر ایک اور جگہ کہتاہے' وہ مخص جود دسرے انسان کی تمام ضربات کا

ت مارا کر مراجا فی وال کا ف (Oemer) اوتا ہے۔ اس سے می زیادہ والے الفاظ اس کی معند کا کر اللہ Slavery as an industrial evenient

یں ہی معنف اٹی کا ب Slavery as an industrial system ش کہتا ہے:
"اگرفلای کی بنواکس الیے سام ہے ہوجو جانیں ش کیا جائے آتہ کر ش نیس بحر سکا کہ

"FUNCTION

ای مفہوم کودوسر علاء نے اس طرح بیان کیا ہے:

"A slave is a human being who is the property of another and subject to compulsory labour, beyond the limits of the family."

علم المان كا معدد ك المعدد اورجس فاعدان كا مدود ع ابر

جبری مونت بی جاسط است اب ملدی کی اس تعریف کواور اس کے ان شرا مَلاکو پیش نظر رکھواور تھرید خیال کرو کداسلام زمس طرح الا کے احتیاد است کی تجدید کی ہے جاتا ہے کہ آقا ضرورت اور غلام کی طاقت سے

ے صرب ایک بیات کی میں ہے ہیں۔ زیادہ اس سے کام میں نے سک اور فائل کے اور غلام کوزددکوب کرے تو اس کو تھم ہے کہ آزاد کردے کہ بی اس کے اس کوا کا کفارہ ہے قوصاف طور پر گا ہر ہوتا ہے کہ اسلام نے غلاقی

آزاد کردے۔ کر بھی اس کے اس مناوی افارہ ہے وصاف طور پر عام برہوا ہے کہ منا ہے سامنا کہا۔ کی جس شکل کو عارضی طور پر مباح کیا ہے وہ در حقیقت غلامی ہیں۔ نیو بور نے ساف نفظوں میں کہا

املام عمى غلاى كالمقيقة \_\_\_\_\_ الملام عمى غلاى كالمقيقة \_\_\_\_

ہے کہ اگر غلامی کی بنیاد جائین کے معاہدہ بھائم ہوتو وہ دراصل غلامی نہیں خدمت گزاری ہے اوراق گذشتہ جس کہیں دہ صدیث گذر بھی ہے جس میں آسمخضرت مبلی الشاہد ہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مخص کو اس کا غلام حزاج کے موافق معلوم ندہواس کو چاہیے کہ اپنے سے الگ کر کے اس دوس کے دید ہے اس سے واقع موسول میں خارجان میں میں مار جس میں مار جس

دوسرے کودیدے۔اس سواضح ہوتا ہے کہ فلام اور آ تا موقوں میں ایک طرح کا معابدہ ہوتا ہے اگرچہ باا داسطریس بلکہ فلام کی طرف سے شریعت اسلام نیابت کرتی مے اور آ ٹاکو فلام سے معالق

خدا کے ساتھ بیمبد کرنا پڑتا ہے کدوہ اس سے آس کی ہمت وطاقت سے زیادہ کا منہیں لے گا۔ جو خود کھائے گا غلام کو بھی کھلائے گا، لباس کا خیال دیکھ گا۔ اس پر تہت تراثی نیس کر بگا، اس پر نعدت

خیس بیمیج گا۔ دغیرہ دوغیرہ۔ بیہ چنداس معاہدہ کی دفعات ہیں۔ ہردہ گھی جوان میں ہے کئی ایک دفعہ کی طلاف در ای مجمع سرمین کرنے استحضہ میں میں میں میں ایک بھی ایک بھی تھی ہے۔

کرے گاس کوخدا کے حضور میں جوابدہ ہونا پڑے گا ورائے گناہ کی پاواش اس کو بھتنی پڑے گیا۔ بتائے کیا نیو بور (Nieboer) کے قرائے مطابق اس فلای کوہ اتنی غلامی کہا جاسکا ہے؟ ایک دوسری جگہ بھی صیبائیت اورا ساتھ ووق ن کا مقابلے کرتے ہوئے امیر ملی نے بالکل

اید دور را جد ن میرانیت اوراس دور ن ما مورات بوع اجری نیادا واکها ب

"وه غلای جواسلام بل جائز ہے، در حقیقت اس غلاقی کے ساتھ کوئی نبست ہی ہیں رکھتی جو ہمارے زمانہ تک" عیسائیت" بیں جائز رکھی جاتی رہی ہے اور نداس کواس علاقی کے ساتھ کوئی علاقہ ہے جوامر یک شن ۱۸۶۵م کی مقدس چگ تک رائج رہی" (آپرٹ سینت اراز مصرور میں

علم رداران سیحیت غلاموں سے کیا سلک کرتے ہے؟ اس میک خوال فرون کی تین مالک ویکھیے خود کھر کے جمید یوں کی کیا شہادت ہے۔ لاکو گڑومر جوا انجاد دید کا متعصب میسائی ہے، کہتا ہے ''دو امور جومسائوں کے لیمانی المرائی المرائی المرائی کی روان میں سوالی اور سے کا بھی ہے۔

''دوامور جوعیدا تیول کے لیے انتہائی شرمناک ہیں، ان میں سے ایک ہات یہ ہے کہ انہوں نے مرف ظام مانے پری اکتابیس کی، ملک اس سے جی زیاد و برے کام کا ارتکاب کیا۔ سی ایک سے لوگ اضافوں کو ایک کر لے جائے تھے اور فلام سالین تھے ہے۔

الك اورسيساني الل المحمر حرير كراب

جھی ہے والے اس کے عادی ہو گئے ہیں کرسوڈ ان کے باشھوں کے ساتھ ان کے اطاک بین جھڑا کریں اور مخلف تم کے بخت اور 18 کی برواشت میکسوں کے نام سے بدی بدی

اس ومول کریں۔ بیسفید قاملوگ ان بیاد دولوگوں پر طرح طرب کے قلم کرتے ہیں، ان کو ارح ہیں، عذاب دیے ہیں، ان کے اموال کولوستے ہیں۔ ان کی حود ق کواپیتے لیے مبات مجھتے ہیں اور ان فریوں کو جو کا بارتے ہیں۔ تھی ہے وائے کہ یہاں کے دہنے والے اپنے وفن چوڑ چوڑ کر دومرے شیموں میں جانب ہیں اور تمام شیران سے خالی ہو کے ہیں اسیور

وركوانه

ولایات حمرہ میں مجیب وفریب حم کے واقعات و میلی میں آتے ہیں جوامر یک کے لیے کی طرح اقتال حقوق کی ساتھ ہوئے ہیں المحرح اقتال کے خوات کرتے ہیں المحدث من کا قانون ایسے لوگوں کے المحدث کی کہ المحت کرتا ہے کہ ان کو قاد کو لی سے جمل سے لیے دیاجائے اور مجرف کی طرح المہیں جلا کے لیے حقوم کرتا ہے کہ ان کو قاد کو لی سے جل سے لیے دیاجائے اور مجرف کی طرح المہیں جلا واللہ جائے جس جانب میں بدواقع ہوتا ہے دہاں کی مکومت جس اس پر مجبود ہوتی ہے کہ مجرم

ك بلن كونت فوام جود ب عالق

ان بیانات کے طاوہ شرور گئاب میں "غلای اور سیجیت" کے زیر عنوان ای تشم کی گئی ایک شہاد تم گزر پکی ہیں۔اس کے برخلاف اسلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ سراسرا خلاتی وروحانی بنیاد برقائم ہیں۔ان میں سمی اقتصادی معنومت یار جمان کو خل نہیں علمیرواران سحید سحید بیس علاق سے مسلل کیا شہاوتیں وسط میں آب بڑھ مستھے۔

تحققین بورپ کااعتراف

المسيد من المستقب المستقبين إلى المسلم من المامون كرما توحس معامله كرف كى المسلم من المام من المستقد من معامله كرف كي المسلم وين المان المستقبة ال

اسلام عی فلاموں کے لیے بہتر نے اعدر کے تھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محدرسول اللہ ملی مقاموں کے لیے بہتر نے اعدکا اللہ ملی مقدمین اللہ اللہ اللہ ملی اللہ کرنے کے بیان آئی اللہ کرنے کے بیان آئی اللہ کرنے کے بعد تم ویک مسلام کی خوبیاں اللہ تمام طریقوں کے مناقش ہیں جن کو مطالعہ کرنے دی جو کی مرح اللہ تا اسلام معلی تو بیان اسلام کے قلامی کی مالیت کے قلامی کی مالیت کے قلامی کی مالیت کے قلامی کی مالیت کہتر ہوئے کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام مالم میں جمیلا ہوا تھا لیکن اس نے قلام کی مالیت کہتر ہوئے کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام مالم میں جمیل ہوا تھا لیکن اس نے قلام کی مالیت کہتر ہوئے کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام مالم میں جمیل ہوئے تھا ہوئے کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام مالم میں جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی مالیت کی دوی کوسٹ کی ہے جو ترام کی دور کی ہوئے کی دور کی دور

ایک نامورا محریز مصنف کہتا ہے:

"سلمان غلاموں کے ساتھ عوام مجامع المدون تھا۔ الجریا تھی اوردوسری بھروں میں محل المسلم مشہورا تحریز سیاح و بلیو تی بلکر بوکہتا ہے:

"على عرب على كثرت سے مبئى غلامول كے ساتھ ملتار كا مول سيتھى بانديوں كے ساتھ زنا

پاے جاتے ہیں۔ میں نے برمکر ظامول کی حالت بہت زیادہ ترقی کی طرف ماکل دیکھی

ہے اور آزاد کرنے کارواج می عام ہے۔ خبری آزادی پر فیانیا تیف جمانے والے آزاد کردہ فلام جلد شادی کر لیتے ہیں۔ اگر چرا کی آزاد کردہ میٹی فلام امراء ورماء کے طبقہ تک شروع

شروع من بين جاسكااور دكولي عرفي مرقدارا يصفلام وافي بن قاح من ديا كواراكرتاب

تاہم انگریزی اقوام ش رنگ وخون کے اخبیاز سے جو پابندیاں ان ظاموں پر عائد ہوتی میں

برنوگ ان سے بالکل محفوظ و مامون ہیں''۔ بالگر بو (Palgreve) کے تقریباً مجھی برس بعد (Doughty) نے قلاموں کی جو حالت

ہا سر پر (Louigny) سے سر یب ۱۳۹۰ میں حدر (Louigny) سے تعاوی کا د ریکھی ہے اس کی نسبت وہ کہتا ہے:

"فلامول کی جالت با اوقات خوشگوار ہوتی ہے۔ اگر ان فلامول کا آ قاضا کا خوف رکھا ہے دو انین از در کردے گا اور پر بھی خالی ہاتھ ٹیس جانے دیں "۔

يول لكستاب:

افساف کی راہ سے ریکها جاسکا ہے کہ اگر چر جوسلی الد طبیوسلم نے اپنی تغیراند جیشیت بھی قلامی کردواج کو جائز رکھا ہے کین انہوں نے باست و منظم اللہ است جی ووق کو قلاسوں کے ساتھ بزی کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا بھم دیا ہے اور جہال تک ممکن تھا قلاموں کے معالمہ کو آسان اور آرام دہ بنادیا ہے ۔ ""

فالرى نے كما ہے

اسلام کے دشنوں نے اس بات کا اراد و کیا ہے کہ غلاقی کے روائ کو باتی رکھنے کی بناہ پر اسلام کو نشانہ طلامت بنا کم لیکن مسلمالی اور بھانچاں اور شہر بول کے نزویک ظلاموں کے لیے جو مراعات میں دور جا زیادہ جن جفظاموں کے لیے بورپ میں جس میں اور انساف یہ ہے کہ مشرق میں جو فلای قائم ہے اس کو کو اس غلامی کے ساتھ کوئی

است کا این جوامریکہ میں پائی جاتی ہے جب ہم غلای کے متلہ پر تاریخی تظر ڈالتے ہیں۔ وخریب بین وخریب میں ایک جاتی ہے۔ وخریب اصلاح فرائی ہے۔ وخریب اصلاح فرائی ہے۔ ۔ و

اس کے بعد قالیری نے اس مدید سے استدال کیا ہے جس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں:

''کوئی خسل اپنے غلام کوخلام اور ہا عمل کو باغری کہ کرنہ لکارے'' رسب کو کھنے سے بعد قالیزی نے آئی تھر رکواس پڑتم کیا ہے' اس سے بہتر انسانیت کوئی سرے اللہ ''

ہے: موسو کمتاؤلیبان ای مشہور کتاب" تمان کرب" میں اکستا ہے:

دوئی (Doughay) کا بان او برگذر جا ہے۔ ڈی اسکالراور سیاح (Snoute Hurgronge)۔ جس نے کم مظر میں ملاء اسلام کے فائل کی مسیح آزادے تھے (Doughay) کے بیان کی تقدیق کرتے ہوئے کھتا ہے۔ تقدیق کرتے ہوئے کھتا ہے۔

"ان غلا مول کو کان فلادی جاتی ہے کہ کہ بہائی خورد داوش بہت کانی ہے اورستا ہے کہڑے اور خاند داری کا ساز در سانان اور تمام وہ چڑی بھن علی کو فی الله اگر نے کے لیے ضروری ہیں ان کو ہا فراسانی ہیں جب یوگ آزاد کرد عیات ہیں آئی ہے گئے ہیں۔ ہیں اور کونت و حروری کا کام کرتے ہیں۔ ہیں اوقات یہ آزاد کر نے والے آقا ہے آزاد کردہ غلاموں کی محرانی کی پند کرتے ہیں۔ علی الحضوص جب سے اوی شعد ہوئی۔ دومرے افریقی غلام جونسیت زیادہ الل ہوتے ہیں۔ گوری میں ملازمت کر ایکے ہیں۔ اور کا اور کردہ کا عدار کام کرنا زیادہ الل ہوتے ہیں گھروں میں ملازمت کر ایکے ہیں۔ اور کا اور کردہ کا عدار کام کرنا

پند کرتے ہیں۔ افتے مودا کر ہاہے ہیں کہ اس طرح کے طازموں سے اپنی دکا نیں پر کر لیں۔ بیفلام ان تا جروں کے گھروں میں بذے آ رام اور راحت کی زعر گی بر کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت گھروں میں ایک کی تھی محمر کی کی جو تی ارد استھے غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آ قاد ک سے معتمد دگار ہوتے ہیں اور برائے تام غلام کھلاتے ہیں۔

فائی غلام عوماً بیں بیس کی عمر یس آزاد کر دیتے جاتے ہیں کیونکہ فاقی غلام ہونے کے بات اس کیونکہ فاقی غلام ہونے کے باعث ان کو کھر کی مستورات (خواہ آزاد ہوں یا با عرباں) کے سامنے آنا جاتا ہوتا ہے۔ معزز صاحب فاندا پنافر فل محملتا ہے کہ دہ آزاد کر دہ قلام کے لیے جب بھی ممکن ہوا کی کھر کا انتظام کردے۔

مستر بحذف تمايس (London Thompson) جوافريقة كالحك معبورسيال ب"لندن ناتمنر" (London Times) مورود الك تومبر عالم أء شي نام ايك خط عن "مشرقي افريقه عن

غلائ كزرعوان كستاب:

یں بے تالی بیدائے رکھتا جول اورائی بین اور جینی کرشرقی مرکزی افراقہ ہے متعلق جمتنا وسی مراقی مرکزی افراقہ ہے متعلق جمتنا وسی مراقر بہت کہ ان ملاقوں میں ملام کا تبارت کا بازاد گرم ہے قواس کی دید ایک بوقی مد تک ہے ہے کہ ان ملاقوں میں ملام کا برد میکٹر وہیں کیا گیا ہے اور مرے یا سید بیشن کرنے کے قوی اسیاب بین کہ اگر یہاں اسلام کوردشتاس کرایا جا تا قریر معلم وقام کی کا کھی خاتر ہو چکا ہوتا۔

مر اسورتمامته لكي بن

اسلام بمل فلاى كى حقيقت

یائے جاتے میں لیکن بہت کی باتوں میں بیٹر الفاحفرت موی علیالسلام کی شریعت سے شرا تعاس زیادہ قائل ترجے میں ادران میں اصلاح ورق کا خیل رکھا گیا ہے بلک ایک میں کہ پورلین یا امر مکن بروہ فروش سلطنت نے مجمل اپنے مجموع آق مین میں اس دفت تک درج نہیں کیں جب تک

كرتمام يسائى مما لك سے فلاى بالكل موقوف فيس كردى كى سست واكثر مارك واوس محى اسئ تعصب كم باوجودان حقيقت كااقر اركي بغير شديا:

" محر (سلى الشعليد وملم) بهت ثقيق اور رحم ل عنص تصاور بي شيراً ب كابي منتاتها كه غلامول ک مالت میں اصلاح کریں۔اگرا سے فی الفور فلاموں کی آزادی کا خیال کرتے تب بھی اس وعمل ميل لا ناعالبًا نامكن يات ليكن آب فانسما المفومتون احوة كالعلان كرك بتدريج اس مقعد ك حاصل كرنے كے ليے الك اليا بعنى وربير وما جوآب كا فتيارك مطابق سب سے بہتر ذریعے تھا۔ اس کے تباقع بن آب فیصودہ غلاموں سے نیک برتاؤ كى مدايت فرمانى اس باره يس آب ملى الشعلير والمكى التحرى فيعت الى الم أورد في بك اس سے تعلیم نظر نبیں ہوسکتی۔آپ ملی افتد علیہ وسلم نے فرمایا ''اب رہے تمہارے غلام: تو

ر يحوجوتم كمات مودى ان كوكلا و مبيها كيراتم بينظ موديها بن ان كوبهنا و اگروه كولي ايسا قسور کریں جوتم سواف نیس کر سکے او افتال اردانت کردو کردک و دخدا کے جدے ہیں اور

البين ايذالين وين جابيدلوكوا مرى بليد منوادراسد خوب محداد كدمسلمان مماكى مماكى بین بتم سب مساوی مواورتم سب ایک مراوری مورساس بات کا اعتراف کرتا برتا ہے کہ

آب كاتفين كردودانساني مساوات كالى مثالي أو بعنوي الكري فروق المراق المول ب كريساني لمكون مين اس يمن الفريق التار معزمة الرابية اون كي تميل بكر بروي

لكلت بي اوران كا فلام اونت يرسوار بيت يغير اسلام ملى النوطيه وللم كى مكر كوش بعرت فالمراعي باعريول كرساته ساته بحل فترقي نظراتي بين سيدونمون بين جن جن آب سلى

الشطية ملم كاتعليم كالمل مثال التي ب

مسترقی ویلیو آ ربلد ایل مشهور کتاب دمیت اسلام (The preaching of Islam) مسر سافد كيسائول عن اسلام كاشاعت يربحث كرت بوت العندين:

مساويد كريد دراعره فلام بيل لوك على جنول في اسلام أول كيا- ان غلامول ف مربوں کے آنے کو اپنے حق میں مبارک جانا کیوکہ کاتھ کی حکومت میں ان کی حالت

مظلوں کی اور میں دین کاعلم ان بیں ایدا اوپری تھا کہ اسلام لانے کی صورت میں جو
آزادی اور فائد سیان کومیسرآ نے تھان کے مقابلہ بیں پیلم بچود قدت ندد کمی تھا تھا۔
پھر پرد فیسر موصوف میں آب شقع میں میں ہوں کی فیسائی قوموں میں ترکوں کے ذریعہ سے انتہا ہے تا موال میں انتہا ہے۔
سے انتہا ہے اسلام انتہا ہے کہ کرتے ہوئے بڑی مقائی کے ساتھ لکھا ہے:

" خرض ال المعیدت دوه عیدانی غلامول بران خیلات کا اثر برتا الروالروالت تصاور خاص کران معیدت دوه عیدانی غلامول بران خیلات کا اثر برتا القابی برسول سے غلای کی حالت عمل جران معیدت دوه عیدانی غلامول بران خیلات کا اثر برتا القابی سے آزاد ہونے ادر اپنی الکیفول سے جھوٹے کی امید باتی ندی کی میں گیا تھی ہے کہ کی عیدانی غلام نے اپنی دل سے یہ چھاہو کہ اگر فعدا ایسدین سے خوش ہوتا جس کا آذ بها دالے ہوئے ہوتو دو بھی تھے کواس ہے کی کی حالت میں نہ چھوڑتا، بھکر آزادی حاصل کرتے ادر اپنے قدیم غرب میں داخل رہے کے ایم کی عدد کرتا ہیں اپنی خواد سے اور سلمان ہو کرنجات حاصل کرائے۔ شاید خدا کی طرب سے کرتا ہی کہ وائی اور کی اور سلمان ہو کرنجات حاصل کرائے۔ اور سلمان ہو کرنجات حاصل کرائے۔ اور سلمان ہو کرنجات حاصل کرائے۔ ایک کھرتا ہے کل کرکھنے ہیں:

ایک اور میسانی الل کلم مددند تصسید کفت کے باوجوداقر اور تاہے:
ایک اور میسانی الل کلم مددند تصسید کفت کے باوجوداقر اور کرتا ہے:
ایک کی تو دو کی قدر فرق الحاسے میں ماجی اسلوک کرتے میں اور اکثر اوقات ان کا برتاؤ میسائوں
کے بہتاؤ سے جودہ اپنے فلاموں اور ٹوکروں کے میاتھ کرتے میں بہتر ہے۔ مسلمانوں میں اگر کوئی غلام کی طرح کا پیشہ کے لیتا ہے تو ان کوموائے آزادی کے اور کی بات کی ضرورت

اسلام بمراغلامي كي حقيقت نيس واق سوائة وادى كال كولام الى ين يسر موتى بين جن كى ايك أ وا و دى كو

منرورت ہوستی ہے کھال

كان كرى نوس في مائى ظامول كرة زاوجوجان كازمانسات برس لكماب وه

ترك اين غلامول كابهت اهتباركرت بي كينكه ان كيغيرسلي القيطية علم في اوراحكام كساته يكم ديا تقاك فلامسات يرس بيذياده فلاى كاحالت من ندوين ،كولى مسلمان

ايدانس بواس كم كاياندن والملك

اسلام من يرحم وميس ب كرسات براس كم بعدا واوكرديا بالتيكن اسلاى تعليمات ك وبسے سلمان کوت سے علام او اور سے میں ان تک کری غلام کی فلای پر سات میں سے زیادہ مشکل سے بی گزرتے موں کے۔اس معامیر عالیا کان بحری ٹوس کود موکا موا ہوا ہے اوروہ میں بحص

بیفا ب کداسلام فلامول کوساتوی می آزاد کردینے کاعم کرتا ہے بہرمال اس مفالدے یہ مروراب اوتاب كرملافي كاسول فالول يمالا كبالا

مراورة مع جل كريروفيسر وبليو- في آ معلد كلهي بين:

بعض مورضين كاخيال بي كماسلام تول كرف كر يعد ظام أ زادموما تا بي كين الميان تعا اس لئے كة زادى كاديا آ كا كى مرضى بقل البد غلامول كي سلمان آ قا كر ال بات كا اقرار كرت من كداكران كم فلام مسلمان موجاكي تو بغير دوبيدي وه آزاد كردي جائيس كيكن الرميساني فلام بيتني فرخواو وروابت كرت ته قوان كم المانة قا ان كوا زادكردية مع كود وسيال فروس والمراج والماد والمراج والمادية كذرادة ت ك المال المال المال المالية

بعض اعتراضات اوران کے جوابات اب ممان جدام النات کا طرف ترفیر کی مارے علای کے سلدی عوامات کے

غلام الإرملكيت الناش بسام اور داامرال يب كفام والقي ايد فيموك كري م

جاتا ہے میں جم طرح ایک مض اسے محر اور کیڑوں اور کھاتے پینے کی چیزوں کا مالک ہوتا ہے ادران پر برطرم کا اختیار کھا ہے، انہیں چھ سکا ہے، بید کوسکا ہے۔ کس کے باس رہن رکھسکا ب، ای طرح فام کوجی وه فی کرسکتا معدور علی من سکا اوردوسر العرفات عل میں لاسک بو کیارانا دید کا و بن میں بر کہ ایک ماحب علی وہوں انسان کو مے ملو کہ کی طرح

استعال كياجائع؟ يرب امل احتراض كاظامه! جواب يديد كرسب عديد بم كوامول طود كريد تليم كر لما يا ي ك بعد اور الدولان كاماتين الكدور عد الله بول بين دال ما يرايك دوسرے پر قیاس کرنا سے میں اورائن کی صالت میں جو چیزیں اعبانی وحشت و بربریت کی وليل مجى جاتى بي بعالت جيك إن كاستعال مصرف جائز بلك بعض محصوص حالات مي واجب ادرلازم قرارد على با تا تعديد يك المحل على المتعديد حديد بك دنيا على خراورشركا

وجودتو أم باور عالم مي امن وامان كوقائم رمحن كاخرورت ب، أس ا تكارنيس كيا جاسكا اور اخلاقی التلهٔ نظر الموریکما جائے قب بھی چگا۔ میں (پشرطیکہ وہ جنگ زرگری کی نہیں بلکہ شر و نساد ك عنامر خيية كولل فع كرويخ من لي من عليه وريا جاج التي نيل بلك من ب، لل و خوزيز كا سے زيادہ بولناك كيا چيز بوعتى ہے؟ ليكن معلوم ہے كه جگ ين اس كوكس طرح

برداشت كركياجاتا ہے۔ بحالت مل اكركوئى كى قطاع بھى فل كردے قصاص نہ سى خوں بها (دیت) دینا پرتا ہے لیکن جگ بیل ایک محص ایک اور کی سیکڑوں کے خون سے رتلین کر لیتا ہے ادراس سے باز پر او کااس کو بھا در کھا جا تاہے اور انعام واکرام کے ذریداس کے قبل کی تحسین

اسلام ميسفلاى ك هيقت کی جاتی ہے۔علاوہ ازین ہم کوسیات صاف طور پر کروئی جانے کراسلام نے الای و محف اس ضرورت سے مجور ہوکر (وقی طور پر) جائز رکھا ہے کہ اس کا رواح قدیم ایام سے ارملک وقوم میں پایاجاتا تھااور جونکہ بیستلدا یک جین الاقوای میل تھا،اس لئے جب تک تمام قومی استق و تحد ہوکر اس رواج بدے استیصال پر آ مادہ شدہ و جا تھی اسلام خود ملعی طور پراس کا قلع قبع لیس کرسکتا تھا۔ اب و کمنا مرف ریہ ہے کہ اسلام نے غلای کو جس علی وصورت علی باقی رکھا ہے، آیا یہ وی بھیا تک شکل وصورت ہے جس کے ساتھ وہ پہلے سے قائم تھی ، یااس میں ردوبدل کا کے چندور چند ا يستقش وتكاركا اضافه كرويا ب جن ك باعث فلاى فلاى نيس بكدا يك مرح كل برادرى بن كى ب\_ پس اگراسلام على بحى غلام كے ليے بعض وہ اجام بائے جاتے ہيں جو بالے سے غلامول کے لیے دوسری قوموں بی موجود مطاق طاہر سے اسلام پراس کا کوئی احتراض دار دیس موسکتا کہ الشي اذالبت ثبت بلوازمه

غلام كالمكيت ين واهل بعناءوي كي فع وشراء كاجوازاس كاوراف ش معمل مونا، بانديول كرما تد ترى كرنا ، يرقام على العام عد بلي العدد على العلام ي جل طرح فلام ك حيثيت كوبدلا اوراخلاتي اعتبار ساس كمرجبكو بلندكيا، معاملات بالاست متعالم مى چنددد چند

اسلام سے سیلے قلام کوایک ڈی روٹ مے مملوک کی طرح سما جاتا تھا، مال تک کہ آ قا غلام کی زیر کی اور موت کا بھی الک موتا تھا، اگروہ بے خطا می اے آل کردیا تو اس سے کوئی باز رِین بیں ہوتی تھی لیکن اسلام لے فلام کواس ملکیت بھٹ سے نکال کراس میں اتی تخفیف کردی ہے كرة قاكفلام عمرف القال اورفدمت لينكا لايه والديكافية والارتاق وللبت مامل نين بي بيد وي المعالف يعلو الدي بن مال مرف ال بات كاجواب دینا ہے کہ فلام کی بچ وشرا واوراس کا بید کرنا کون جا زرکھا گیا ہے۔

امل بیے بحیثیت غلام کے جو مہلی بابندی می مص کے اوپر عائد کی جا گئی ہے وہ ملکیت

كى بيكن اس ملكت مراويدى بكرفلام افعانيت سے فارج كوئى ج باور غير ذى روح وعش اشیاء کی طرح اس کے ساتھ می مطاف موسکتا ہے۔ بایا تعاظ و مگر مہ اچھ کہ خلام کی ک چائداد (Property) نيس بوتاكوران كى ملوكت اس كى انسانيت كوفاليس كرا - علامدان فيم

تعرت كرية بس

فَإِنَّ السَّيِّدَ حَقَّهُ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ كَافِي السائِيَّةِ فَي آ قا کاحل غلام کی الیت میں ہے اس کی اشانیت میں ا

المملوكيت مغرض بيد كمفلام اين آماكبس أوراختياريس موتاب وه ان حدود

كاندا جوجيت أيكانان كمى مفل كي ليمتروك جاستى بين غلام عدمت اورمنك ككام ليسكنا باوراى طرح وواسية بعد الكال كراس كوكى دوسر السان ك بعدين دے سکا ہے۔ غلام اور دوسری اشیاء کی ممکو کیت میں جوفرق ہے دواس سے فاہر ہوگا کہ ایک مالک

کوائی ہے ملوکہ پر برطرح کا افتیار اور حل تصرف ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اس کو چ سکنا اور بہد کر

سكا ب ميك اى طري ال أو الله الله الله الك المي كرسكا بيكن غلام كي مملوكيت كا حال ينبيل ا قاس علم السكام، من مردوري كرانكا الهاب باس عبداكر كم بامعادف ( الع كالمورت عن ) ياب معادف (به كامورت مي ) كى دوسر ، كاتفرف على د سكا

بے لیکن وہ اس و ل نیس کرسکا، اس کوشی چی نیس کرسکا، یہاں تک کداس کے تاک کان بھی نیس کاٹ سا اور اگر دوایا کر سکا 1 ال کوائم کے سامے جواب دی کرنی ہوگ ۔ اس فرق سے

صاف ظاہر ہے کہ غلام کی مملوکیت کا معاملہ بالکل دوسری اشیا مملوکہ کا سانہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ

ے غلام کوایک جا کداد (Property) کہدیں۔ اس شر شك ميس كفامول اور بايد يون وقر أن جيد اوربعش احاديث يس مسامسلكت بسم الشكم في الفاظ في بيركيا كياب كين مير في خيال من ال كار جربيب "كروه جو تہارے قضریں ہے "ایک مدیث میں ہے۔"اسلک علیک لسانک" مطلب یہ كماني المان كوقالوي مركمواي سے الماك كى كورت كوكى كے تكاح ميں ديے كے معنى ميں

شو برکوال سے تقع کاحق حاصل ہوجا تا ہے جس کو فقہ فی ڈبان میں ' ملک ضعہ' کہتے ہیں۔ پس اس طرب غلام كو مرقبة إ " مك المعين " كيتم كي كما قال يرجدهم ك تصرفات ركمتا ب-

ابربااس کی بیج وشراء کامعاملہ ویوب بالک واقع ہے کہ بیزی وشراء بوی مدتک غلام كى بى بى مغيد بى بىلى مديد كرديكى بىكا كركى أقى كىلىدان غلام كرساتوسل منیں کھالی ہوا س کوجا ہے کہ غلام کو گا دے۔ بتانیج اگر غلام کی بچ جائز نہ بوتی تو وہ خریب كس قد عذاب على ربغ يرمجور موتا واب يرقوم المعداي بدخويا ناموافق آقا ب جدا موكر

اسلام ميس غلامي كي حقيقت ایک دوسرے منس کے پاس آ جائے ممکن ہے سال اس کی طبیعت کے موافق آ قال جائے اور

دونول کی زندگی چین سے بسر ہوجائے اس من شبيس ايك انسان كي فريد وفرو من أيت في هل بيان جس طرح ابتدائي تمرن کی ضرورت کے باعث غلامی کو جائز کر لیا گیاہے، غلام بی کی فلاح و بیودی کی خاطر اس کی تی وشراء کو بھی جائز مان لیا میاہے۔ اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ طلاق کو ا بغض المباحات الله المراياميا بيكن المروض اى فرض سے مباح ركماميا ب-كما كداكرون وشو ہر می حراج کی موافقت نہ یائی جائے اور وہ ووٹوں اس وچین کے ساتھ معاظرت ندکر عيس توطلاق كوريع ايك دوم الصيع مغارفت اقتيار كريس اوريكي وجب كماس طرح طلاق کوخرورت کی چر ہونے کے باعث خرورت تک می مدودر کھا گیا ہے۔ فیک ای طرح غلام کی تی وشراء بھی نا کر بر حالات میں علی جا مز ہوسکتی ہے۔ یہی دجہ ہے کے غلاموں کی تجارت مذموم وفيح مجى جاتي محى

ايك مرفيد جدا دى حرب ساد الله الله الماري الماري المرايد عدا دى حرب المرايد الماري المرايد الم بوا مقامول كى تجارت كرت بين "حقرت معاوية فرمايا

بئس التجارة ضمان نفس ومؤ ونة ضوس ٢٥٢٠

يديرى تجارت ب كونكداس يس للس في كفالت كرنى يوفى بهاور منت مخيد رندى كتاب الغيرسورة القمان على ب

عن ابى امامة عن رسول الله عليه وسلم قال لا بيعو القينات ولا تشعروكمنّ ولا

تعلمو فمن ولاخير في تجارة فيهن ولينكن جراهو في خل بالمنظ معلق الواه ومن الناس من يشتري لهو المحليث المصل عن سبيل اللهِ" الى اعرالاية

ال روایت سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی شرام محض ضرورہ ہے۔ اس کوایک مستقل انسی ثيوثن بإذر بعد تفريح بنانا مقصودتيس ي

على دورخلافت من غلامول اور ماعدين كاتجارت كارواج زياده بوكيا تعالين ولوك مجی غلاموں کی تجارت کرنے والوں کے اجمال وافعال کی گرائی کرتے تھے حکومت کی جانب علك خاص عال اى كام ير الورق جي الانته الوقع " كيتر في "

مسٹرسیدامیرعلی لکھتے ہیں

"فلام كافحاكر لے جا كا غلاس كى جانت كرنا جو محكم بيساعت كورسايد با بوطاور جرك كا جرس كا من مارد كا جرس كا كارد يد كا

ين اور وكل غلامون كي تهارت كتا بهال كوافراني في من ارديا كيا ب المان الديا كيا ب المان الديا كيا ب

ストンとくなりにい

فریدفر دفید کے دیو فلاک اوّل چار طلقادرات کی کیویش قطعاً نامعلوم ہے۔ کم از کم ایک میں میں اور کی ایک غلام کم ایک میں میں کوئی ایک غلام کم ایک میں فرید کا ایک میں میں کوئی ایک غلام میں فرید کر مامل کیا مجامل اور اولین خلالہ جماعیہ کے زیاد میں شید معزت جعفر صادق نے میں فرید کر مامل کیا مجاملہ اولین خلالہ جماعیہ کے زیاد میں شید معزت جعفر صادق نے

غلای کے خلاف یمار دولا کیا اصلی مدهد دف

دوسرااعتراض

دوسراا متراض اس بات پر ہے کہ قلام قود کی چڑکا الک فیمی ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلام کی دوسے جون او کو کا گانگائی کے وہ دوسے ہے کہ در بوتا ہوا کہ گانگائی کے وہ دوسے کے فیمی ہوتا ہے اور تکفل بھی کی خاص چز کے لیے دیس الکار تقرف نیمی کرسکا بلک اس کی جتنی بھی چڑیں ما لکار تقرف نیمی کرسکا بلک اس کی جتنی بھی چڑیں ہوتی ہے ان کی جتنی بھی چڑیں ہوتی ہے ان کا ٹان فقہ والدین کے در بیس ہوتا تو ان ان کا ٹان فقہ والدین کے در بیس ہوتا تو ان ان کا ٹان فقہ والدین کے در بیس ہوتا تو ان مقلف بھی ہوتا تو ان ان کا ٹان فقہ والدین کے در بیس ہوتا تو ان میں مالاحیت بیدا ہو جاتے کے بعد اولا و کا تھا کی اول ہے۔ آتا کا وغلام کے تمام ان کا مالہ ہے۔ آتا کا وغلام کے تمام کا طالب ہے۔ آتا کا وغلام کی ہم کو کہ چڑ یا گئے۔ کی معلوجہ تبیس ہے۔ مولی اگر ان کی طرح تہم کا طالب ہے ان کو کار وویلی بعاد سے قلام کی ہم کو کہ خاتی وہ باتے کا طالب ہے موالی ان کی طرح تہم معاطات کا مقار وہ دیلی بعاد سے قلام کی ہم موالی کا تا ہو وہ کی معاور اس کا مقد و معالم بالکل مولی کا تی جما جائے کا۔

تیراامرافن" تری " بر ب معرضین کتے ہیں کی قدد بدلا ب کدایک اورت جو سکو د ب جنگ عمر ارفان وکرا آن ب ایک فعم اس کو باعدی عالیات ماب اس کا نکار تخ ہوجا تا ب اورا تا اس سے جمال اور فلف خدمات لے سکتا ہے اس کا ساتھ ہمستری محی کرسکتا ہے۔

اس ش منك نيس محى طور يرويكها جائز التركري الكه امر معوب نظرة تاب ليك اس حقيقت برفور یکی کہ کا ح اس میں ہے کیا تھا تو دامل ایک معاہدہ ہے جوایک مرداور ایک عورت کے ورمیان ہوتا ہے۔ شریعت سے اس معامدہ کی تھیل کے لئے چندشرا لطامقرر کردی ہیں کداگروہ ان شرائط كساته كيا جائة الكومعير فاعاتا بهادوال يرفقف احكام طلت تتع ، اولاد كانب كا جوت اور وراحت وغيره متغرع موقع جيد مجريد معاموة قاتل اعطاع فيس بوتك بلك عقف اختیاری اور فیرافتیاری اسباب کے باعث و نے می جاتا ہے اس الرب فائل ہے بیٹال می موجالا ب،ای طرح تبدیل خدب بھی آن کو باطل کردیتا ہے۔ ظاہر ہے بیتمام چیزی اعلیاد شارع پر مرقوف ہیں لیکن اس اعتبار کے لیے کوئی وجد دیم فرور مونی ماسے ۔ امل بات یہ ب ب سامعان موجائے کرد دھین ایک دومرے کے ماتھ مانیل وارٹ الیے مالات پراموجا تمل کران کے ماتحت دون ك ازدواى زعرك كاميات كل مو الحال كالع موجاناي بمرموكا والت مكي ثن كامظامره باورندمب كاتبديل كردينادومرى صورت بس دافل بيدين أى طرح أأرشارع عليه اصلوة والسلام نے اس صورت میں کرے وی کرفتار کر کی جی اوروہ دارالاسلام میں ہاور شوہرا زا وبادردارالحرب على ديما ي المحالية المحالية المحالية في المدينة المريد المحارية في عدا جس طرح تبديل غيب كي بعداد دواكي تعلقات بالقوم خطواريس روطة موجود ومورت من مى ان كا يرقر ارد بنا اور بعنا ايك امرد شوار يد مناطر احرف ايك رخ ب، وومرا يواويد بكرة الا جب بي باندى كر كفام كامون في معد فالدر الحدى ال كساته بم بسرى بحي كرياة نفسان طور برباعرى كحيثيت بالكل فالمسادر احتيد كى تل مبكى القدواس كم التعريف كا انسيت وعبت محسوس كريكاوريداحسان آلاد باعرى كالعلقات كوخ فكوار بنان كاباعث موكا، يمر آگراس باندى سے يديدا موكيا بالندام وله موجا يكل اورة قاك موت يرة زاد وروا يكى اس ب والتح موا بكرك كاجوادا زغد اعرى كالتري والمائية والمائية والمائية والمائلة والوكال المال راولتي باوروه كور كر ترفي والمورية الميد في حييت براتي ب- زكام ادرائخ فكان تحن اعتبارشارع يرموقوف بين لين أكركي مورت كاجنك بين كرفآره وجانا بمنوله طلاق وركي تخف كا اس کوباندی بنار کھنا بحز لدتکار مان لیا گیا ہے واس میں کوئی قباحث نیس اور بکی جدے کہ جس طرح مطقت ليعدت موتى بكرون باكران ماع كالم الكار الكراح جاديك ليحم بكالترام كالمال كماتعهم والمواج

تمتع کا تعلق بہت ہی نازک تھائی ہے۔ جا مین ایک دومرے کے ہم کو یا ہم مرتبہ ونے جا میں۔اس بنا و رحیار کرام جو اسلام کی اس امیرٹ ہے باخر سے جنگ کے موقع پر بھی اس کا خیال

رکھے تھے کا آگر کی اللی خاندان کی کوئی مورٹ بھگ میں آرفار اوکرآئی تھی آوا ہے یا تو نہاہت مرتب واحر ام کے ماتھ اس کے وطن واپس بھی جس کا نام از بالویل تھا گرفار ہوکرآئی تو انہوں نے جنگ معرمیں ماروق کے تاریخ سے اس کو ہوی مزت واحر ام شکاما تھا تھی ہے گاں بھی ویا اور مزید احتیاط کی فرض ناروق کے تاریخی اس کے مراوکر دیا کہ آس کو بحفاظ سے تمام بھی آئے ہے ہیں۔

اور اگراہے باعری بنا کر کھتے قو ہر کس وتا کس توثین بلگادہ کی ایسے ی مخص کو میرد کی جاتی جو

اس کی طرب خاعد الی احتیار ہے ہوا آدی مجماعات خاس کو ایس بلگادہ کی ایسے آئے ان کے ساتھ قیدیوں
میں شاہ ایران یزدکرد کی علی اور کہ اور ان کا مسلم کا بیٹر نے افغان کی جو ایسے کے بیش نظر ان کا مسلم کا معرف کا کے میر دکر دیا۔ معرف کا کے میر دکر دیا۔ معرف کا کے میر کر دیا۔ معرف کا کے میر کا دیا۔ معرف خوات کا میر کا دیا۔ معرف خوات کا میر کا دیا۔ معرف خوات میں کا دو ان میر کا دو ان میں ان میر کا در کا در فائد ان میر کا میت ہی منظم دیم مہما۔
در کو ل ایس سے ہرایک اپنے عہد کا بہت برابر دگ اور فائد ان اختیار سے بہت ہی منظم دیم مہما۔

الم عور المعالم من المعالم من المرح الفلل بوعن مو؟'' ان سب کے دیکھنے ہے معالی المعالم من المعالم علی میں تعربی کی اجازت کسی غرض فاسد اور شہوت وانی کے لئے نہیں ہے بلکہ چند در چند تعربی اور معاشر تی مصالح پڑئی ہے چنا نچہ جن لوگوں

فرمایا ' تو تم نے کول میں کردیا کہ فاردن ملیدالسلام بحرے باپ موی علیدالسلام بیرے چھااور

ئے بی املے کے اخیر دور تھوست اور تلقاء عالیے کی تمرنی عاری کا مطالعہ کیا ہے ان پرید داشتے ہوگا کہ ان جواری نے اسلامی تمدن کی تغییر علی تعالیج احمد لیا ہے۔

چوتفااعتراض

ایک احتراض یہ ہے کہ جوقیدی جگ میں گرفار ہوتے ہیں ان کی حیثیت شاعی قیدیوں (State prisoners) کی ہوتی ہے۔اس کیے ان کوافر او کیام ین میں تقسیم کردینا کس طرح درست

ہوسکا ہے؟ سوال سے کہ جولوگ جگ علی گرفار ہوتے ہیں تدن جدید عل ان کے ساتھ عن ع حم كا معامل وتا ب(ا) فل كردي جائل (١) رباكرديد جائس خواويد معادف إلى معادف (m) ان کوقید کر کے رکھا جائے۔ ان جی سے دومور تنی اسلام میں بھی ہیں جن کا ذکر تروع میں ہوچکا ہاب دی تیری صورت قریفائی کی صورمت کے مقابل ہے۔اب دیکانے ہا کا قلاقی

اعتبارسان ش كوى صورت زياده تع ينش تابت موسكى ب السے قدروں سے لیے جمہوری معتقب اور تخص حکومتیں بلند جارد بوازی کے قید فانے بواتی

میں ادران سے خت دشوار اور شکل کام لیتی میں ، یا کی فیرآ باد جزیرہ میں مجیح دی میں اوران کے كمان كرف د بين كاتام في دعايات وصول كرتي بي - برجديديل لكا رفزان عام العدد بيده مل كرتى بين العام على فيوناه في رم يحد في عب الدونون طريقون على مقابله

كياجائة صاف معلوم بوتا ب كرفلائ قيدخان في سيم عديم برم ب قيدي رو كراولي تص اكتماب فعل وكمال ميس كرسكارا كراس من كوئى جو برقابل بنوتا بحى بو ووفا موجاتا بداور اس كى تمام ملاحيتى ازكار رفته ويكار بو يكرو جاتى بين ـ قيد شي الك تملك عنت وملحقت كى

زعرك بركرن كرامث ال كوقال المحافظة بالمال الدال كاللال كالال المالا ہونے کا موقع بھی ٹیس ملتا اور اس ماء پرقیدی کی بیزندگی سراسر محنت ومشقت اور مصیب والم کی نعگ موق ہے، بلداخلاق تربیت ندمونے کے باحث اس بات کا احمال موتا ہے كرقيد كا كول على فارح قوم كى طرف سے جو نفرت ميده شدت كى موست اختيار كر لے اور الى كى يہ

البرى" ذول كناه" كازياد في كاسب عن جائد الغرض قيد كيسم عن بجر تقصان إلى فائدة كوفى نيس ب-اس كرخلاف خلاى كي مورت بي اس كي خرورت نيس بوق كركى ولديد نيل

كالضاف كرك دعايا كوزير باركيا جائه يافزان عامد يربوجه والاجائ الكرظام افراد المدين سيم كروب جات بي اور ع كدوه فلاحل عديد الله على ما حال الله

غلاموں كاتكفل ان كے ليے نا كوار مى فيل موتار

مجراسلای سوسائل میں رہنے ہے کے سبب غلام کواخلاقی تربیت اور د مافی نشوونم کا کافی موقع ملائب ادراس طرح جواب وحمن موقع بي الناسي دوستول كي ايك فائده مند اتماعت العدمان مع الريام فانت كعب كرون اوسياب وواع من

بيل تفادت رو الر كاست تابه كبا

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتلہ

# بورب كياجها في غلامي

کوچاہ کرسکتا ہے اور اُن کو غلاج بعا کر فروف سے کرسکتا ہے اور پرفتو کی جواز مرف خریب مسلم نوں سیون بیس بی ترین بلکرتمام دشمنان سیونت کے لیے تعالی چنانچہ ۱۳۸۸ وہی آگی۔ سرماریشنص مسلم اور محتور سرمجنوں سرمان بازور مارکر جسوم کے اور کا جسور واز فروش

سوم ریشش مسلمان ہفتم ہی ہمصوم کے پاس غلام بنا کر بینے مجے ۔ان کا بینے والافر ڈینٹر تھافہ مان فرید ں کوامرا کے طبقہ میں تعلیم کردیا تھا۔

مان کرناه بیوکددی چرب کوئی، چربی کرنے اور مال سروق کا برآ مدند کرسکتا اور سلبی چکل میرزی کے فیصل ان میں کا میں میں میں ایک میں کا فروجت کرما میں

عیائی معنفین مسلمانوں کے موقود مطالم کی دائش کی ہوی دھیں بیانی سے کھنے ہیں لیکن انہیں کچے فرنوں فودود وال کا ایک منعف مواج معنف و بلیو ۔ ٹی ۔ آ رملڈ میسا کیوں کے مطالم کے نبست کی قدرواضح شہادت و قاسم میں فی رقطون بین ،

"ادیا کے سلمان علادہ فرائ کے بر مال آگے بن باقی جوان مورث سمینے تے جومیدائی کر ان جان می دیدر م آگے قدیم مجمع اسک موجب جاری تی اور بادشاہ نے بیند خیال رکھا کو کہ بادشاہ ان سے زیردست تھا، علامان کی سلمان کو انتہا در کھے اور لباس جگ پہنے

کی ممانعت می اور حم تھا کہ اگر گھوڑوں پر سوار ہوں قرزین شدگا کیں۔ مسلمان کہتے تھے ۔ ہم
ف ان احکام کی ہیشہ پایمدی کی ہے تاکہ بادشاہ ہم گوٹل شکر دے اور ہماری مجدول کونہ
جلائے۔ ہر برس مبشہ کا بادشاہ جوان کورٹ کے لیے تا وی بھیجتا ہے۔ ہم اس کورٹ کو
ما کے جاتے ہیں اور حسل دیے ہیں اور اس خورت کو کھوٹ کے ودوازے تک
دعا کی پڑھتے ہوئے جو میت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس خورت کو کھوٹ کے ودوازے تک

دعائیں پڑھتے ہوئے جومیت کے لیے ہوئی ہیں۔ اس فورت کو گھر کے ودوازے ایک لیجاتے ہیں اور پھر بادشاہ کے دمیوں کے حوالے کردیتے ہیں اور یکی کیا ہمارے آبات اور ہمارے اجداد نے ہم سے پہلے وہیں۔

بتائيًّا كيا تاريُّ اللهم كي كولكام كريشي في الرح كي سفاكي اورانيا بيت فروشي

ک کوئی الی مولناک شال ل عق ہے : محرآ مے جل کر تحریر کرتے ہیں:

بی فاضل معنظی ایک اور مقام پر قسطراز ہے: د مطلیطلسک چھٹی مجلس نے قانون وضع کیا تھا کہ کل شاہان ہے نیاس بات پر مطلب کیا کر پیکے کہ جاشلتی ند ہب کے سواکسی دین کی پیروی ملک میں جائز جس ہوگی اور تمام فریقال نفرف کے

خلاف تی سے قانون ماری کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا قانون دمنع موااور دوریتھا کا کوئی فض جدر سولی کلیسا یا الجیلی قواعدیا آیا کی قریب یا کلیسا سے آف کا اور النائی سیکی مساجد استورش

الله میں لاے گاس کی جائد اور اسلام الدورات میں دوام کی مزا ملے گی۔ القرید (Altred Fuillee) الکھتا ہے کہ

ریاستها ع متحده امریکه می ایست و مشد انجیز مواظره یکھنے میں آئے ہیں جوکی امریکی کے

لے باعث فرنیں موسکت ان کے ان ایک قانون فلاجی و الاش" کے ہیں۔اس فارد اے اگر اور کو اس فرید کو تارکل سے

ليب دياجا تااور مراس كواس طرح والياجاتا جر طرح جهام والتقدين اور للف يديدكم افريق مكومت كوجود كياجاتا كدوه التي المواقع براينا كوفي الماكنده بيع التي

اللام يس غلام المن هي تعلق المنافعة

اس کے علاوہ میلیں جگوں کے زبان جس ایسا کونسانگر تھا جو میسائیوں نے اپنے خافین پر تمیں کیا تا دی کے موات اب تک ان کے ذکر سے قونگاں ہیں۔ پھر سلمانوں کے ساتھ میسائیوں کا پیموالم آواس زبانے کا ہے جب کیان کے بال فلای مملاموجود تی ساتھارو کی ممدی اس مہوم نادی بازاج ہونے فی فیدر کردی کا کھا تھا لیکن میسائی سلم معلی ہودکا ہے دیتر کے محقعا

کے آخریر اظامی کا خاتمہ قانونی طور پرکردیا گیا قالی نہیں کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے بیٹر کی مقطعاً اقتصادی معلائے پڑی تھی انسانی فلاح و بہود کے خیال اور عام ساوات انسانی کے جذبہ پڑیں۔ کی عدبہ کے پیدور چند فیتوں کے باوجرد بورپ کے انعمل علاقوں میں اب بھی غلامی کا وجود پایا جاتا ہے۔ کہ انگلتان کے مقدل کے انتخاب کروٹی کے عالمات میں آتے رہے ہیں۔

ز الفروثي الكستان يس

ڈاکر کلوڈسل برڈن روز ناسٹائٹرلائ کے اڈیٹر کا کیا۔ خط شرق کر کرتے ہیں: "آپ کے اخبار کے چھط نبر میں جواقتیاتی تعلی کی اُروفت سے حفاق سوسال قمل ٹائٹر

ائیں ایک کا شکار کو اورا ما ، اس کے جاتھ لیک کورٹ آگارش کے ملے میں دی اس طرح ، بری وق آئی کا کہا وہ کم کا کا چا اور ب میں موست کو درا کھروں کے اندہ اشکا کے میں بچر اتحا، جنانچ ایک دوسرے کا شکار نے اس کوار پر کیا ۔ اپنے اس داوی کی حرکا اعماز ہ کر

كرا بول كريد واقتد ١٨٢١ م عبت احد كاكوني ١٨١٠ ما احكام

مسر بعض المسلم المسلم

مرادوانس اللحقین "عاوام كموم كرايس شروي اول في م كرد النا اي مورماكيل ك مرمت كي اراد، إس ى خاند بدود و كالك فروق المراج الم موجع كرى راقا كما كم مرداددا كي

ارا ایال می ماند بروس المان می ماند بروس المان الم

بعدازاں اس نے ایک میری بی بی بی جب اس ہے بھی میں نے افکار کیا تو دوشائل کے معاوضہ ابنا کی دوشائل کا کا معاوضہ ابنا کی دوشائل کا کا معاوضہ ابنا کی اور پر کوئیس لیتے ہوتو لوز حالی کا کا میں اپنی اور سکو بیا مول المالی

## سياس محكوميت اورغلامي

عربيد يموكم جن لوكول في كالون ك زور علاى كالسداد كراديا ، انهول في آج كس ظرح دوسری قوموں کو اپنی سیای غلامی کے فکنجہ علی چکڑ بندر کھا ہے ان کا بی محکوم قوموں سے ساتھ انجائی سخر اندی تاؤ دیگ نسل کے قرق وانتیالا کی ماہ ی ٹی نوٹ انسان کے ایک کیر طبقہ کو اليغ برابر مدنى وشمرى حقوق كالل فد محمدًا بموشل معاطلت بني ان كرما تحدم اوياده طيب س وَيْنَ سَهَ نَا الطرح طرح كَوْا نين كَامُوسِ الله عَلَا الله وافعال يه تكليف ده يهرب بنماديا، مهدول اور طازمتول كرا المقاق على المعركية المرق كرنا الحكم ومنول اقراب بيش ادیش منت لیا اور م ے مالی ماہد ویا از قود الی طیعت ای علا ای مول دولت سے عیاشی اور تن پروری کرنایہ سب اس بات کی دلیل میں کہ ان او گوں کا د ماغ الے بھی غلام عانے (اسعباد واستعار) کے ریک جذبات سے خالی ایس ہے۔ فرق مرف یہے کہ پہلے ایک مخض ایک مخص کی علای کرتا تھا۔ اب آیک عامل قوم ہے جو مخلف اقوام مالم کو پی علاق عیسمیٹ لینا جائی ہاورائ کامعالمان عامی فلاموں کے ماتھا کی ہیں زیادہ براہ ويها أيفن الين كاليد غلام كما تعكرنا فالساور بالطالب فالماء والنال كالمالت " عاسيا العراق المنالك الله المالك الرادات ما عادر کی درامل مارے ان بچرے امراض اجامی کا سببہ ہے جن سے نی فوٹ ا فغال ت باوريد جيب وخريب بانت المحديد النان كو باك كرديد والى إلا الدال اودعام المحديثى كاسب بمى جاتى يوريدهم النيوي مدى بيبوى كانسف ال یں مام فرقی کافون کے باعث میں شمل فلای کا عمور اوادر حقیق وہ قریبط نظم ا شرمناك خلاى سے مى كلى د ياده واللاك الدينة كورب ال

ال كرام المال ال الموسول المناهد مد كري المناب

کرانیا ہوائ کتا ہے، برلوگ اپنے مقاصد بدکی تھیل کے لیے برائم کے عذر، فریب اور کذب ودروغ سے مجی بازگیل آ کے 210ء

ری وسل کے امّیاز کو انہوں نے بھی کوئی وقعت جی وی میہ نتیجہ تھا کہ ان کی نہ ہی تعلیمات اخوت و براور کی پانچوان کو وسط مسلمان وسط انظم بیاتی تعین ان کے اس طرز عمل ہے اسلام کی اصل امپر ٹ معلوم ہوتی ہے کہ وہ نک کو گافسان کا کتنا ہور د ہے اور بی خواہ ہے۔ سر مراد د مرحد سر مرحد میں مسلم انسان کا کتنا ہورد ہے اور بی خواہ ہے۔

بی دجہ ہے سلمانوں نے جس مک کوچ کیا وہاں کے باشدوں نے ان کا بڑے تاک سے خرمقدم کیا ہم بن جس میں مسئور کی مکومت کی جاداج کر کے رکو دیا۔ مندوحتان سے رخصت بوالو مندوستان کے لوگوں کوائی کا بخت من کھوا۔ اور دوکر انہوں نے اپنے دلی فم کا

کسار اسے۔ اس سب کی تفعیل تو بہت طویل ہوگی، ہم مخفرانیہ نانا جا جے ہیں کہ آئ برطانو کی مخت کی کی وجہ سے معفور تائن جس دور غلای سے کزرر ہاہے کیا دواج کی غلامی کی نہایت یا ک ایک مثال نہیں ہے؟

> رطانوی حکمت مملی سی منطق زنهر خور تا ایم

کی ہندوستانی نے نیں خود ایک اگریز بر قومی وفن نے ۱۸۱۳ میں دارالعوام میں ہمرستان کی ہندوستان کی مارالعوام میں میدوستان کی مطاق کی کا تھا:

اسلام من غلای کی حقیقت مسلم می غلای کی حقیقت مسلم

"ہندوستانیوں کوفا کدہ کیا دو گے ایک کوئی کے ملک کوٹراب اور انسانوں کو ہر ادکر دیا، ان کے شنم ادوں کولل کیا، بے شک اپنی ذاتی جفاعت کے لیے تم نے ان لوگوں کو دسوکا دعا اور جمالت میں جتلا کردیا۔"

## انكريزون كى ذبينية

اگریزوں کی دہنیت سراسر متبدانہ ہے، وہ غیرقوم پر حکومت کرتا ہے قواس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیس بلک خودا پنے ملک کوسر فدالحال کرنے کے بلے ۔ اس کا متعبدا س کے سوا پر آئیس ہے کہ دہ منتو حداقوام کی تخریب کرے خودا سے لیے تیسر کا سامان کرے ۔ ایک اگریز ایکنیس سمیڈ ب

پہلے اپنے ہودین تحرانوں سے مطاما ماکن کریں "۔ سرولیم انگی پراسپرس اخذیا بین تھی چی اسمجھ کے سی بی کی شہادت درج کرتے ہیں سرولیم انگی سروان سے مقالہ سروحیا

جس مندوستانوں کی تعلیم کے متعلق مکومت کا تخیل نما ال موجائے اور ان کی اس کر دیسیوں کو ان کی اس کا دیسیوں کو ان کی معلقہ میں کر ان کی معلقہ کا انتخاص میں معلقہ کی ایک کا انتخاص کی معلقہ کی انتخاص کی معلقہ کی معلقہ کی انتخاص کی معلقہ کی م

جواب : مرے خیال میں انسانی الدین عمر کوئی ایکی نظیم نیس المتی کے معدودے چندا خیار چید کروژ آبادی کے ملک پر حکمرانی کر سکی جسے آن کی دارے کی پادشا بہت کہتے ہیں۔ اس لیے جوئی دو تعلیم یافتہ ہو جا کی سے وقطیم کے اثرے اُن کے قوئی اور فدہی تقرقے وور ہو جا کیکھے جس کے ذریعے ہم نے اس ملک کواب تک قبضہ کی آرک کے انسان کھا ہے۔ یعنی مساللہ کی کو جنے وقال کے خلاف کرنا اور ملی فرااللہ میں تھیم کا نیبا شرضرہ فوگا کہ ان سے دل ہو ہو اُس

كادرالين الى طاقت آ كائ اوجات كان

اسلام مين غلاي كي حقيقت آ نها مراهستن ادرالف واردن من ۱۸۱۱م مي مسالعليم برايك يادداشت

مرتب کی ملی۔ اس میں انہوں نے اس نشمان عقیم کو تبلیم کیا ہے جو ہندوستان کو انگر برول کی

استعارى اليس عب العاده كلي إل " بم نے بندو انعلی کا ان کا اور کا اندازی اور ماری او مات ک نوعت الی 

اورعلم کے چھلے ذخیرے نیست والود مورے بیں اس الوام کورفع کرنے کے لیے مجھنہ

جا في عد حال كالريو واللول الله العدم معالية عدم وكاكود كي كرمود كالمكن تركها "الكري الحريدون كو بندوستان ال طرح محود ثابوا المسال وكورة تفاء ووايك اليالك جوز جائيك جس عي زنعليم بوكى وحفظان محت كاسامان بوكا ادرند

> دولب ي موكي "\_ والزيد في مروز فيل كما

"بردوستان می جالت کی تارکی ممالی مولی ہے۔ اس کی قسدداری بلاشر امری وں کے سر ہے۔ چداونی ترین فرقال کے علیہ مسلم محفظان میں اور حسول علم کی تجی آ وزو رك يى معدول ديدا يون مال ي مي المي الماد ي ي يكن ي كا د ياداد رمطاب بسود ثابت موتاب امحريزول كوغر ضروري فكن وسينداس بدر سلطنت کی فاطر فیر ضروری فوجی اورد مگر مدات بر کیر رقس مرف کرنے کے بجائے ، اگر بدرہ ہے اعدالا فالمعاد وموف كالطبية الواعد التعاليا على عام عليم كوجارى كرنے لےروپیدافرے"۔

الروا الرواعية الكريز والدو العلى ك ليقليم كمواقع بم بالجاف على ورافع على كرتي بيكروه كلف في كي أوك بدواني والعام إن ساى طاقت سي اخر بوجا كيل اورائ اورائ اسطال شروع كرديك في المديد الدين المالية الله الم المراب توجدوا الى كم بندوستان کو با کداراور مظوط قادی کے تعلق کے کے لیے علم سے عروم رکھنے کی بالیسی فلط ب\_اس كرير مرفض الن كوليليم وين ما مي محمد مندوستاندان كاريان ل كنيس بكفرود بان الكريزى كى ميال كالمفروز كلفران بى قارى اوراردوكى بجائ الكريزى

اسلام مس خلامی کی حقیقت

عى مونى جائي-اس كانتج كياموكا ؟ خودان كالفاظ عن سنيد كرال كود عن جو بنجاب كانسكم آف سكور تق ١٨٨١م ش لكية بن

حكومت برطانياني بعدوستان عن اسكول حرف اس لي كلوسا بي كدموام الناس بي

وفادارى كاجذب واور حكومت كى بنياد مغيوط وينه

الدود ما الم ١٨٣٥ و كراسل في جوايت الذيامين كاللي محسة على معلق لكما كياب لكية بي:

" العليم إفت بعد متانى ذوق طعى رائد واخلاق اورخيلات عن بالكل الحريرون كراك على الح جا بيط ، ال جرح المدوقان فدوا تقتان العلى اليد كواسط اور محكم اور مضبوط بنيادول برقائم موجانيكة

اس خواب كى تعير بحى جلدى المرفى اورزها والكستان في اس كامساف لفظول عمر اعتراف كياكه بارى موجود ولعلى حكت على عد معدستان يدى مت تك كي لي فلاى كا زنجرون على جكر ديا كيا ب اوراب مها مع المن المعالق الن بالعن الأسطة على بدا في مراهم إن إلى

"كك كما تعدد الغ بحل في كرايا كما"\_ كاونث اوثو من كهتاب.

" مدوستان ك و ماغ اور د بانع العصل الكارثين كرسك ليكن يرتجب ب ك أن طرح مغربي تعليم كطريق في الناكوخواب كيا اوران كي رواجي ذبانت وفراست كو

الكل مفلوج كرديا\_ مكوسات اكريز ماكول كي المنت كاراز المحلية المناكان والما

ام لوك مدورتان كالك معدلون الما المالي المالي المالي المالي على المالي على المالية معوستاني موليكن كيفيت، خيال اورد ويعيد عن بالكن الحريز عيدا مواكريد كين ومعال على الاندوش، كان ، اسكول موجده إلى المراح الما في المدى العدسان بالل إلى موجده الريزى تعليم عن ال قدر فرق ب كرا في السياسة كاوك بي منط تعليات ك افراجات كويرداشت أيس كريخة يكن يوقيلهم عامل كرزي أوش بحي كري الدف عا إل مردشت كرك اسكول يا كافح شى ما في كل جوسة وين وين كل مرياني ال الوكون ك

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکت

ماتع اولى بكرا وصد زاد ولكان مناكما كالركوية بالدوليم الراعوان عدل

بانی ہے کہ در تو کوئی ہدا انجام دیے بھی اور فرکی تن بی کمال مامل کر سے ہیں بلکہ فالمان و بلک ہے ہیں بلکہ فالمان و بندی ہوئی ہیں فالمان و بندی ہوئی ہے اور اسکول دو مری فرکری کرنے گئے اور اسکول دکائے ہے باہر تھلے ہیں قود اسکول ہوئی دو مری فرکری کرنے گئے

یں اوران خلای کوموران محصے لکتے ہیں افعال طرح ابن محق دعد کوئم کردیتے ہیں'۔ مسلم سبعی چڑی میر منڈڈ نٹ ایجو کی شاہد وقی سے ایک تعلیی رپورٹ میں اکھا ہے: "معلم بد ہوتا ہے کہ تعلیم یافت اور فیر تعلیم یافت افراد میں تعلیم نفاق کی ایک فلیج پیدا کردجی

ب، الى سائدين ب، أكدون المات يمن ورآ مدين أن اور ماركم كما في حالات يرا فرفكواوار وسائل

ان بانات سے تابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں آگر بری تعلیم کی اشاعت ہے اگر بروں کا اصل مقعدان کے دل دو ماغ کی اخلاقی تربیت، روحانی رفعت و بلندی ادر معاشی مرفدالحالی

ے بیٹارے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے غیرقو موں کواس طرح اپنی اجتماعی غلای ش جکڑ بند کرنے کے لیے اس طرح رمیشدد وافعوں اور دسیسے بھر ایس سے کام لیا ہو۔

اقتمادي بدحاني

اگر روں کی اس جاد کن ذہنیت کا اثر جس طرح تعلیم ہیں طاہر ہوا اس کے باعث ملک کی اقتصادی ما اس بھی دون ہوں کر دور ہوتی ہیں گئے۔ آئے بدروزگاری اور عام اظلاس کی وجہ سے ہندوستان کا جو بھی حال ہے، رقعاً محل کا گئے ہیں ہوئی کر ایستان اور دواس بدحالی اور ایس متعلق ایسٹ اغرام کمپنی کے طرزعمل پر کار چینی کرتے ہوئے پہلے ہی پیٹیس کوئی کر کے مسئر یک جو کمٹنی کے طرز مکومت کے بہترین مغربین انہوں نے ایک مرجہ پارلیمنٹ ہیں کے مسئر یک جو کمٹنی کے طرز مکومت کے بہترین مغربین انہوں نے ایک مرجہ پارلیمنٹ ہیں

ہندوستانی مسئلہ پرتقریرکرتے ہوئے کہا تھا۔
" عربی اربانیوں اور تا تاریوں ہند مسئل کے جن سے اکثر انتہائی بخریری اور تا تاریوں ہند مسئلہ بین محویا ہار سے قدم اس ملک بین اتنا خون بہا کرنہیں برحے۔ البتہ ہم نے دعا اور قریب کی تخلق میرون کے ساتھ بیش قدی کی اور اس اعرامی اور

احقانه عداوت سے فائدہ اٹھایا جو مندوستانی والیان ملک کے درمیان ایک لاعلاج مرخل کی طرح سیلی موئی تھی۔ہم نے مطعمدان عراق ت آزائی میں کالیکن سابق فاتھین میں اورہم میں ایک فرق تمااورده ميركدان كي خوشوالي اور بريادي ان كستعوطن يعنى مندوستان كي خوشوالي اور بربادى كساته وابسته وجاتى تقى ،ان ك ال باب سوية في آبيكا ى مرزين ين ان كاولا و يعل محولے گا۔ ای طرح ان کے بیٹوں کو جی ان کے استادف کی یادگا دیں سین محفود تعلق آئے تھیں ز لمندسائل سكة فاتحين كاشتكاراورمنام سد بعارى بعارى معول توليخ تصيكن ووان كى جيول كوجن مت دوباره فاكده الماسة مصافر مرفيعي وسية تصليكن الحريزي مكومت على بيافلام بالكل مندوستان كوتباه كية والتي بعد وعراوه مسلك برمكومت كردب بي جمال ك باشدول ب شان کامیل جول ہے اور شان سے معددی ہے۔ دوات کی موس اور جیز مراجی جتنی کی جوان على موسكتى بوسكتى بدوان اوكول عن مرى موتى بالدوماك السال كآ مكاليك الماكاموا بالك كميب والتي بهودوري في بانى بهر والمان في المان المان المان المان المان كالمواد الكراك الاسكان صورت ہے اور دوید کرایک فیر محدود زمانہ تک ان موی شکاری برندوں کے نے نے فول ای طرح آئے جاتے رمنگے جن کی جو کے برمرتبدادر زیادہ جر موتی رہے گ درآ نمالیہ جل چزے وه محد كدين وه كمياب موتى ما كمي كي - (قصانف برك ج اص ١٠٠٠)

### ايسك انديا كميني كي عهد يل بنيا كردي

اسلام مس غلامی کی حقیقہ تمی 21 ای طرح گورز کے دیوان دام چدر کی نبست مال کیا گیا تھا کہ دوسا تھ رو ہے ماہوار کا لمازم تعام اس فرسا فرسع باره كروف من قريب تركيج وفرا تعالم مينى ك ايك ايجنث روب كشن كے ياس افىدولت فى كراس نے ال كر فى بالا كامر نے كالا كامر ف كيا تھا۔

الكم يزول في مس طرح ان بنيول كوابيغ في الكار بنا ركها تعالى مبر برك اس كا ذكم كرته وكالمعتين

"بنياياد يوان الحرير كركم كانتظم موتاب، ووتمام جالباز يول اورعيار يول د واقف موتا ب ومظالم سے بچنے کے لیے ایک ظام استعمال کرتا ہے، فراون ای استعمال الجركرتا ہے، غار کل کرتا ہے اور میراس تاریخ اور مناسب محتا ہے اپنے صاحب کو کی وے دیا

ے ال بول فرور برے مرائے الف دے ال کا براو كرديا -الكل يروس كى اس عكمت على مر باحث بيون في كيا كيامظالم كياور ملك كوكس طرح برباد كيارمس روك حسب وبل الفاظين اس كي شهادت وسية بي

" زمیندار کم باداور و کرجا کرس چیون جاد کر بھاک لکا اور بھا کے سے قبل اپنی آ محمول ے دیولیا کروہ اوقاف نیلام ہورہ میں جوانہوں نے یاان کے بزرگوں نے خدا کی راہ میں اس لید مدر کے متے کمان کی آیدنی ہے بواؤں، تیبوں بنگڑے اوگوں اور ایا جول کی عادی جائے ، وہ جا کدادی کی جو وانبول کے اور ان اور مرتے وقت کی رسول کے كي المرور والروق من الرواحية كروى النس رافسوس كروا في كرون و رسكون اوراهمينان \_ كُرْرجان كاسباراجى اس ظالم باتحد في تطح كرديا الف كيسا ظالم باتحاتها جس كاظلم خِمَّا

كى أكسين ووجلان والااورقرب زياده حريص اورموت سيزياده برحماقا

"ال ور برسف ہوں کا قبضہ کاشکاروں کے لیے بھی سخت معیبت تھا، لگان کی وصول شران برطرح طرح کی ختال کی جاتی میں اور فافیدوں کے فولوں کی طرح قیدیش دکھ کر آخ ی کوری تک ان کی جیبوں سے محلواتی جاتی می اور ان طریقوں سے بھی مطالبہ پورا نہ موتا قوان ك وحورد حراوركم كاسابان خلام كرديا جاتا بيدول كمرول كود او كرامك لكادى كى ان مظالم نے تك آكركسان ما كے مكات فيون كا كميرا وال كراني والى كيا

کیا تا کردوائی گروں بیں رہیں جو قبر خانوں ہے کم نہ تھے۔ پھراپ گروں کے مصاب سے فلے۔ آگر وں کے مصاب سے فلے۔ آگر کہ بہت ہے کا شکار بھلی میں جا چھے قو دہاں بھوک اور جنگل جانوروں نے ، اج کردیا۔ تب وہ پھروائی آئے اور مجبوراً مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس بلوکو پہلے بے قاعدہ اور پھر با قاعدہ فوج کے ذریعی دہایا گیا۔ اور تھم کی تلائی بیں اور زیادہ مقالی کے گئے۔ انگریز تا جروں کے اعمال پر نکتہ جینی کرتے ہوئے مجمر باسو المحریزی سلطنت کا استحام المحریز تا جروں کے اعمال پر نکتہ جینی کرتے ہوئے مجمر باسو المحریزی سلطنت کا استحام المحریز تا جروں کے اعمال پر نکتہ جینی کرتے ہوئے مجمر باسو المحریزی سلطنت کا استحام ا

یتجارت علم کی ایک مین ثابت ہوئی جس سے برقست اور مجود کا شکار جاہ ہوئے گئے۔ ان پر ان کے ایکریز آ قاطر ح طرح کی میڈب پر مین کا استعال کرتے تھے اور اس سے محدوظ ہوتے تھے۔ (ص ۵)

## عام بروزگاری ور بیان حالی

ظلم واستبداد کے ذریعے بیندوستان کے کارد باری فضیہ کرنے اورد کی منافع کی راہ ں کو بند کروینے کا بیجے بیہ ہوا کر بینکٹر وں ڈمینڈ آواد ہزاروں سابی اور ملازم نے روزگار ہو گئے تھے۔ قاعدہ ہے ''نگ آ مد بجگ آ مد'' چنانچے ان لوگوں نے مجود آلوٹ مارکا پیشا تھیار کرایا ۔ فضاب ہے نا گیور سے لے کرفیج بنگال تک تیمیں ہزار چڈ اور لوٹ مارکرتے پھرتے ان لوگوں نے ۱۸۱۹ء کے موسم سرما بیں صرف دس دن کے عدالی سوبیای آ دی گل کیے، پانچی سوگورٹی کیا اور تھا بیا تھین ہزارانسانوں کوطر م طرح کی او بیش پہنچا تھی اوراکی کروڈ کا بال اونا 177

صنعت وحرفت

مین نے زمینداریوں کے جا اگریے ہی پراکتھا تیں کی بلکہ یہاں کی صنعت وحرفت کوہمی مثایا مشہورمورخ ہمدمشرولن لکھتے ہیں:

"بہومتان کے ماتھاں ملک نے جس کالب وہ تھوم ہے ہوئی بے انسانی کی ہے۔ اس کی ایک آفسو سٹاک مثال میں ہے۔ اس کی ایک آفسو سٹاک مثال میں ہے کہ المائی کی اور ایک کواؤٹ ( تحقیقاتی کمیشن کے ماسنے) بیان کی موقی آور ایش کی طان نے کے بازاروں جس وہال کے بندوستان کے موقی آور ایش کی طرے بھا ور پر بھی تھے کے ساتھ ابرا

مرون ہوا کہ سر اورای فیصد کے اختافی محصول اورا تکشتان کی معنوعات کا تحفظ کیا جا کا در ایسان کی معنوعات کا تحفظ کیا جا کا در بیان اور بیان کا میان کا بیان کا بیان

#### لأزمت

ای طرح بھٹی اطل مازشیں حمین، وہ بھی سب سٹید قام انسانوں کے لیے وتف تھی ہندوستانی ان سے الگ رکھے جاتے ہے، مجران اگری عبد رے داروں کی تخواجی اس قدر زیادہ تھیں کہ کا سام مستور کی طرح اس کی امبالات می تیں دے سکتا۔

#### حالت امروز

# منكرين رقيت كولائل برايك نظر

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان او گوں کے وائل پر آیک نظر ڈالی جائے۔ جنہوں نے غیر مسلموں کے اعتراضات سے مرحوب ہوکر اسلام میں غلای کے دجود سے ہا انکار دیا ہے۔ رقیت کا قطبی انکار غالبًا سب سے پہلے مرسید احمد خان نے کیا ہے، پھران کے ایک رفیق طریق Proposed political legal and social reforms under مولوی جراغ علی نے اپنی کتاب میں مولوی جرائی شعب مولوی عبد الحق میں اسلام میں کا اردوتر جی اسلام میں خلاجی کا کہیں وجود نہیں ہے۔ فاضل مصنف کی تعلیم خان ہے کہ اسلام میں خلاجی کا کہیں وجود نہیں ہے۔ فاضل مصنف کی تعلیم میں اپنے معالوجات کرتا جا ہا ہے کہ اسلام میں خلاجی کا کہیں وجود نہیں ہے۔ فاضل مصنف نے اس میں اپنے معالوجات کرتا جا ہا ہے کہ اسلام میں خلاجی کا کہیں وجود نہیں ہے۔ فاضل مصنف نے اس میں اپنے معالوجات کرتا جا ہا ہے کہ اسلام میں خلاجی کی کہیں وجود نہیں کرتا ہا ہا کہ فیصلہ کرتا ہے کہا تھا کہ کا فیصلہ کرتا ہے گائی ہے۔

میل کیل میل دیل

مولوی صاحب نے سب سے پہلے قرآن مجدی آیت اللہ منا منا بعد والما منا بعد والما فداء سے استدلال کیا ہے کین ہماس پر کتاب کے اعادہ کی مضیل بحث کر ہے ہیں، یہاں اس کا عادہ کی مضرورت نیس ہے۔ اس آیت کے علاوہ فتی آیات فل کا ایات کی گھیں ان سے مرف یہا ہے۔ ہوتا ہے کہ فلاموں کے ساتھ ملاطفت اور مرفی کا برتاؤ کرو۔ اُن کوآ زاد کراؤ، انھیں کفار ہائے ظہار ولی کھنا وفیرہ میں آزاد کرو، دفیرہ وفیرہ لیکن یہ کی آیت سے نیس مطوم ہوتا کہ اسر قاتی کو قلعا معنوع قراددیا گیا ہے۔ معنوع قراددیا گیا ہے۔

آیات کے بعداحادیث کا نمبرہ موصوف کواحادیث کے ساتھ جواحقاد ہے اس کوکس مفائی سے بیان کرتے ہیں:

" يل شاذ ونادرى اماديث نقل كرتا بول كونكه في ان كي محت برزياده احقاد تين، اس

لي كروموافيرمتد بتوسداد يك الرف ما أجوال

ال احقادك باوجوداك في المادية والدين المراك اللها يول كواراك؟

ال کی بابات خود می کتے ہیں:

کیل ان لوگوں کی ولچیں کے لیے جومدیث کے بہت شائق میں ایک احادیث کی اس اس احادیث کی اس میں اس احدیث کی است قرآن اس کے ایسے قرمہ لیا جوفلای کونا جائز قرار دینے میں قرآن ا

کی مرزیان ہیں اور

موی صاحب نے اعادیث کو یک طرف کہا ہے تیان وہ خودا پی بات کی ج کررہے ہیں ور

. ين "ال كعلاده ده صديثيس ردكرد بي جاميس جوفلاني ياس كي متعلقة خرابول كوتسليم كرتي بين

بر حال اب جکیان احادث ہے استدلال کیا گیا ہے۔ ان پرایک نظر ڈالناضروری ہے میں اور اس کی استدلال کیا گیا ہے۔ ان پرایک نظر ڈالنا میں اور اس کا دارہ میں اور اس کا دارہ میں اور اس کا دارہ ہ

سلی الشعل دسم خلائ کونا جائز محصے تھے " تعب ہے مدیث میں صاف طور پر مر یوں کو فلام بنائے کا ذکر ہے۔ مولوی صاحب اس

ے مطلق غلام بنانے کے عدم جواز پراستدلال کررہے ہیں۔ ''اگر عربوں کا غلام بنانا جائز ہوتا'' ان افتطول نے یہ خود معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کو تو دیس، البتہ فیر عرب کا غلام بنانا جائز ہے۔ رہا عرب کوغلام بنانا قواس بین کوئی فیٹھیل کے ایس کوخود معرب عرب نے ناجائز قرار دیا تھا اور اس بناہ پر

فقها واسلام کاایک طبقه کیز دیک بینا جائز ہے بھی۔ مران

خور کیجے تو یہ استدلال مجی نہایت رکیک وضعیف معلم ہوتا ہے۔ اسل یہ ہے کہ آپ کا یہ اعلان ان غلاموں کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ فقد اسلام کی روے ایک غلام اگر دار الحرب سے بھاگ کر دار الاسلام میں آ جائے اور اسلام تھول کر لے قودہ آزاد ہوجاتا ہے۔ مولوی صاحب نے اس موقع رہوی تھیں سے مطابق مرمد یہ وہ ما اگف سے مات ادا

مولوی صاحب نے اس موقع یہ بی تمین سے کام لیا ہے، مدیث طائف سے استدال کرنے کے بعد کھتے ہیں ' ازرو کے الون موب والا اسلام ایک مفرود قلام باایا قلام جواسلام قبل کرنے کے بعد کھتے ہیں ' ازرو کے الون موب والا کہ بھال سوال بینیں ہے کہ محض اسلام قبل کر گئی اور کے الم کے الم کام کار کی خلام آزاد ہوجاتا ہے یا ہیں ، بلکہ وال یہ ہے کہ اگر کی غلام آزاد ہوجاتے ہوئی الم موب کے الم کام کھنے موال کی مرضی کے فلام کی الم کی مسلم کے اعلان کے بعد بعض غلاموں نے کیا تو دو آزاد کو اس کے تعلق میں کہ الم کام سکلہ ہے کہ وہ غلام آزاد ہوجا کہ گئے۔ حید یات ہوجاتے ہیں یا نہیں ؟ تو اس کے متعلق میں اسلام کام سکلہ ہے کہ وہ غلام آزاد ہوجا کی گئے۔ حید یات ہوجاتے ہیں یا نہیں ؟ تو اس کے متعلق میں کام سکلہ ہے کہ وہ غلام آزاد ہوجا کی گئے۔ حید یات ہیں جو فقد کی متند کی سے دونا کی متند کی متند کی سے کہ وہ فقد کی متند کی سے کہ وفت کی متند کی سے کہ وفت کی متند کی متند کی سے کہ وہ فقد کی متند کی سیاست کی سے کہ وہ فقد کی متند کی سیاست ک

ولو كان العبد معلوكا لَمَوبِي فيعوج الى دار الاسلام مسلماً كان خواً. الرفاع مسلماً كان خواً. الرفاع كان خواً المرفاع كان خواً وادبوجائكا

الله المارية على المارية الله المارية الما

ولا استوقاق على المسلح العلاء الجل المسلح الماء المسلم الم

ادراس محم کے لیے استدلال ای مامرہ طائف کا مطان ادر ملے مدید کے واقد ہے کیا ہے جس میں آئف کے اعلان اور ملے مدید کے واقد ہے کیا ہے جس میں آئف میں الد طب والم کے پاس دوغلام بھاگ کر چلے آئے تھے۔اور آپ نے ان کی آزادی کو سلیم کرلیا تھا۔

اسلام شمافلا كما ي هيتت

الاوران الم الم من الم المراق الم المراق الم المراق المرا

كيا، پنجبرخدان ( تعب سے ) فرمايا كه "اگرتم ايها كرتے " بيس تم بالازم ب كدا بهاندكرو۔ كونكه جس جان كے خدانے برقرارويا ب كدوم ابرا علقو وضرور بابرا كردہ كي

آ مخضرت ملى الشعليد ولم في ال موقع برصاف طور برتم ى اور تجارت غلام كى دمت

فرمائی ہے۔

آپ کیل کودگوئ سے میں کیا ہے جو کھیائی گاخرے اس طرح کرتے ہیں:
"(۱) جولوگ میر کہتے ہیں کہ بیر مدیث مسئلہ از ل کے متعلق ہے، تو یا لفاظ مدیث کے مرت کے طاف ہیں) کونکد اور الاتفعلوا سے فاہر ہے کہ جم ضل کی سائل

نے النعل کرنے کی خردی می اس کوشع کیا گیا۔ اس نے بی کہا کہ ہم اوغ یوں کے ساتھ سوت

یں ۔ بیٹی کہا تھا کہ ہم عزل بھی کرتے ہیں۔ (۴) گھرا کے اعداندا حرج مقدر تسلیم کیا جائے تب بھی ہارے لیے مغیدے جس کا مغہوم یہ ہوگا کہ ان کا کرنا گناہ ہے۔ (۳) جولوگ 'الا کوزائد

مجى ادے ليے مفيد ب جس كامفهوم يہ ہوگا كدائ كاكرنا كناه ب (٣) جولوگ الا اكوزائد مانت بين بيمرن تحريف ب اس ليكدا يك لفظ موجود ب اور فرض كر ليت بين كرنيس ب ـ التي كلامة المنظم،

اس مدیث میں بحث طلب بات یہ ہے عوزل سے متعلق ہے یا غلامی سے مولوی صاحب بنے سے زور سے فرماتے ہیں کہ اس کوعزل سے متعلق ما بھا" الفاظ مدیث کے مرام خلاف سے" سالا کے رصر سے خلاف نبیوں ملک الفاظ کوعیں مطالق میں بالا کرمیں م

ے ' حالا تکریم رس خلاف نیس، بلک الغاظ کے میں مطالق ہے۔ ماک کہتا ہے ۔ اِنّا بصیب سبیا فکیف فری فی العول ۔

ہم کوبا عیاں لمتی ہیں و بنائے آپ کا حزال کے متعلق کیا تھے ہے اس سے صاف طاہر ہے کہ باعد میں کے دکھے کے متعلق سائل کور دوی نہیں ہے لکے بیتین

ہے کہ جائز ہے ای داب اس سوال کا مرف وزل معلق ما اللہ کے کہ یہ می جا د ہے یا ، فہیں ۔ چنانچہ آ تحضرت مل الشعاب می اواب میں ارشاد فرمان:

فالَّهَا لِست نسمة كنها الله إن تعرج الآمل خارسة

الشن جس كي الم يداموا مقدد كرديا بالدوي الوكان

ال احتمال معلی دلیل م کرسائل کا حوال مزل معلق می قداندر در محرسوال جواب معلق می قداندر در محرسوال جواب می مطابقت یاتی جیسی مطابقت یاتی جیسی مطابقت یاتی جیسی مطابقت یاتی جیسی مطابقت یاتی کرد می از معرض میداد مدم جواز مدم جواز میدای کوئی تعلق میداکی کوئی تعلق

سوتے بی ارتے بیں مالا تک و بن كالك مندى طالب علم كى جانا ہے كہ "فيست" إصافة ے شتق ہادراس کے منی" انا" یں ۔ موتے کے می و کو لاف عل کیل می ایس آتے۔

اس كمالاه وايك بيروات محى فرامون فركي والي كماكي في انها فيصب سيا" كمدكرة

آيك واقعدكا خروى بها تخضرت على الدهاية الدكون كرهجركومهاوق يا كاذب تو كهد كلة منع اس بركوئي علم مس طرح لكاسكتے تھے۔ پس لاحاليا ب كرجواب كاتعلق فكيف ترى في الغرل يعنى

موال من العرل سے موكان كرانانصي مسال اس كيدات يوهديد دري كي بي من علام ك

" الخفرت على الدوليد م ن ايك جك جل ايك مودت أو ما لمدو يكوار آب ف ال ك سائعی کی طرف اشارہ کر کے ان لوگوں سے جو پاس کھڑے تھے ہو چھا کہ کیا اس مخس نے اس مرت کواچی لویژی بنا کریسی سرید کے طور پرد کھاتھا جا گوگوں نے جواب ویا" ہال " پینبر

ملی العلید الم فر لما النس ناس بال العنت مجی برواس کے ساتھ قبرتک جا لگی۔ ال مديث كفل كرنے كے بعد لكسے بيں:

"بيب سندياده صاف اورمرت اورس سندياده مخت ندمت علاى اورتسرى كى ب الناجية اورتعيكا مقام ي كروكون وكس الروع بدة ووانستال تم كا غلط بالنول كى

إِنْ لَحُتُ لِاتِلِرِي فِيلَكَ مُصِيَّةً. وَإِنْ كُنتُ تِنْوِي فَالْمَصِيةُ اعظِمِ لَكُلَّ م ال حديث والمتراء " يرحم كذيل على وال كريك بي الفاظ سه بالشك وشيد كماف حلوم ودا ب ل معط المعلى المال المعلى مسال ہا یا کمان من نے اپنی بائدی ہے استبراء کے بقیر (بھالت مل) مجامعت کر لی تھی۔ چانچددے می لفل صاحبها أجة بعدا كالفاطاس مطلب كواضح طور يرظام كرد ب مِين بِهُرَا بِ كَا آخِرِ مِن يِفْرِما مَا:

" و الركراي فض كواينا وارث بعائيًا جود هي تت الى كاوار في يس (اكروه عدا اون والا بحال كافيل موا )اوروه كراك عضرت ليك (كشيت علام ك)جود الل اسكا غلام اس ب(اگرده بح خودال كاموا)

اس بات کی تا تا او او ایل سے کہ آپ کا تعشید اس پڑیں تھا کہ اس نے باعلی کو کو ا ركما، بكذاك بات يرفى قاكراك في القبراء كي يعرض كايون كا؟

اس کے احدمیلوی چراخ علی فے ال مدیثوں کوددج کیا ہے جن عمل ا تخفر سے اسلی الشعلی وسلم فام كماته برسلوكى ك شاعت كون أر إلى كو بثابواد كورهم ديا قا كدوه ا زادكرديا

جلے۔ان مدیق لوش کرنے کے بعد کھے ہیں۔

"أب المرآ تخضرت ملى الدهليد الم فلاى كوجائز يجيح بي الوجعي دوسرول كفلامول كوآ زاد فدكرة ودنال كم في بوت كما بدومرول كما كاك كول كرت عن

يرايك مراع مقالد عمدة مخفرت مل مدعد يملم كوتنام مسلاول يرسادت ردماني

وجسانى مامل فى اوراس يناويد هوا آب كوين فاكو كل مظمان كالماك كحال كالح مان فرمات جراس بات كونظراعاز ندكرنا جائي كمآب ى نادافتكى اورفلام وأزار لا كالحم

٣ كا كفل خرب يعنى تعاد شاس يركداس فنى نفام كول دكاچهودُ ا قدر مولوى ميا حب نے

الى دى الكريم الكواع: " ينقبها كامرف حيله به وكيت إلى كرجب خلام عن طالماند سلوك كياجائة وه آزاد

كروياجائ

مالاتكه برصا حب نظرجان سكاب بيفتها وكا" حيله " فبين بلك مديث كاصل مطلب عرك قدر جيب وفريب بات ع كما بدال فره كا وقريرك ين

"بيتدا تخفرت ملى الداليد والم ك عام المول اور على الواتليم ك خنا و كال ب

خطاء كظاف كول بالسيخ وارشادفراتي

いうでしていたとうというないようとしているがします。

الحاصل موادی صاحب نے فلای کے معم جوال پی سے والی قائم کے بیں وہ سب ای طرت بایت الواود معتد اعیزیں۔ ہم نے اس علید من مرف ائی دائل سے بحث کی ہے جو مواق ماحب كاخيال كما التسب عن إده قائل الجداور وى بن الني ياورود اللكو

قان كر لجيسا كريم فرد افرد إبرايك يكام كست ويب طوالمت اوجاتي

#### فلامدكث

خاجمه كلام بهم بحرايك مرتبديه فابركرو عاجا يحتي كدتمام دنياس مرف اسلام كوى ب شرف حاصل بد كداس في قلاى كرواج بدوقة كرا بالاوراس في اس زماندي فلامول كى حالت زاراد ان محتوق كي طرف قومون كالتجد كيا جيك مطرت عيني كحواريين بداعلان

جنع قلام جوئے کے بیچے میں دواست است الکون کو کمال ارت کالائل جائیں تا کہ خدا کا تام اور تعلیم مراس نہ مواور جن کے مالک ایما عرار میں تو دہ اسے اوا قالو بھائی مونے کی دید سے حقير شام نيس، بكداس في زياده ران كي قدمت كرين كدفا كدوا شاف والا ايما عداراور عزيز بيواران بالوال كالعليم وي اور فيحد كري المنظم

ياده كم ارت شي

"استفاموا جوجم كي دوست تبارسها لك بي سب إقول بن ال كاعم مانو من لیکن وہ اقوام عالم اور خود عرب کے مام ملامت کے انظرائی رواج کو یک قلم حتم نہیں کر سكا فعاد وونداس معافرت كامعاشرتي اورا تعماوي عالمعد دشاي امريك كالمرح بيد ابتراور مجيده موجاتي اس كيداس ف اسسله ش اصلاح كالدري عكمت ملى عاملا جواسام كدين كالل اون كي بين دليل بداى اصلاح كاجم اجراء حسب ذيل بين

غلاى كام مودول و كالمعار و المعالية مرافع المعالمة المالية المالية المعالمة المعالمة

قرآ ل جيدنے في صراحة وكناية كى طرح بى اميران جلك وغلام بنانے كا ذكر نبس كيا بلكراك ست سكونت كيار

أتخفرت ملى الدهدوم في غزوات في قيديول من ما تعدز باده ترمن وفدا كاى معامله كياك كى كى جنك شر بعض قيد يول وظام مناف كاواقد مروريش آيا

حَراً لَهُ يَجِيدِ مِن عُلامول اور بأنديول حكم القرصن سلوك كرف اوران كوآ زاد كرائ

كے كيے روپية خرى كرنے كا حكم أو متعدد مواقع برآ يا بي ليكن عيسوى تعليمات كى طرح

ظامول کے لئے ری میں نیس دیا گیا کدوہ آقاؤں کی خدمت کریں۔ بلک اس سے سکوت اختیار کیا گیا اور عام معاشرتی آواب کے بیان پری اکتفاکر کی گئے ہے۔

۵۔ غلاموں کے تعلق جو خراب و بیٹیں پہلے سے قائم تھیں۔ان میں زیردست اصلاح کی اور ان کو بھائی کہا۔

٧- غلامول كے حقوق انسانی كي المرف بويد ورشور سے وجد ولائي -

٤- علامول كة زادكرف كوب التا وابكا كامقرادديا-

٨ علامول كة زادمون كاستعددا مطراري صورتين بتاكين -

9۔ معندد گناہوں بہاں تک کیعنی معمولی گناہوں کے تقارہ میں بھی غلاموں کو آ زاد کرنے کا معمومی تعدید میں معمومی تاہوں کے تقارہ میں بھی غلاموں کو آ

۱۰ - خود غلاموں کوئن دیا کہ اگر وہ مکا تبت وغیرہ کی ذریعہ سے آزادی حاصل کا چاہیں تو ان کے آ قاس معالمہ میں ان مرفق ندکر ہی پلکیش از بیش ہولتیں بھی کئی کیں۔ ،

ا۔ متعدد تر نیات ایک ارشاد فرائی میں کی روے غلام خود بخو آ زاد ہوجاتا ہے۔

۱۱۔ آ مخضرت ملی الدعلیہ دہم اور آپ کے صحابہ کرام نے آپ طرز عمل سے بیٹا بات کردیا کہ فلاموں کے ساتھ مشفقاند و بعد دی کا معاملہ اور مساویات برتا و کرتا جا ہے۔ حقارت آ میز

وذلت انگيز طريق معاشرت سعاهتر از ضرورنگ ہے۔

ال قرآن مجدى طرح آنخضرت ملى الدعلية للم في بحى استرقاق كي تحيين فيس كى بلك سكوت العقيد العقيد المعتبي المعتبد العقيد الع

قلامون كاسوشل مرتبها إلى المنافية المنافية الله وارف كرويا-

ان اصلاحات کومطوم کرنے کے بعد برایک فیض بھ سکتا ہے کہ اسلام نے اگر چدوان علامی کا یک قلم انسداد نیس کیا لیکن اس کا اندرد فی خطا مادرد لی خواہش کیا تھی؟ پس اگرد نیا کی تمام قویس مثلق ہوکر انسداد غلامی کا کوئی آتا تون منانا جا ہیں تو اسلام سب سے پہلے پوری صاف یا طبی کے ساتھ اس جویز کا تھی مقدم کرے گا اور اس جویز کو ملی شکل لانے کے لیا ممان وی میں دورہ بعدد جمد نظر آئے گا کیونکہ ہے اس کی سیرٹ سے شکل مطابق ہے۔

آخ میں اس حدی فاتر عبد ماض کے اسور مظر اسلام علامہ سیدرشید رضا المصری کے اس جلد بر رضا حراث ہوئے ایک مرجد آئی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے اپنے رسال المنار میں کھا تھا۔

قار کی جانے ہیں کہ طاہ فریک کے فزویک فلائی کا مستدان سائل ہیں ہے سب سے زیادہ انہ ہے جوان کے خیال جی اسلام کے لیے موجے طون ہیں بولوگ فور کرتے ہیں کہ ان کی مدنیت اسلام سے زیادہ ترقی یافتہ ہے کوک اسلام نے انسانوں کے فلام بنائے کا تھے دیا ہوں کہ فلام بنائے کا تھے دیا ہوں کہ فلام بنائے کا کرتے ہیں اس کے برخلاف انسانی جیت کے فیڈ ہے متاثر ہوکر فلاموں کوآزاد میں مالا کھ ان کی فیجھ کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کی فلاموں کے لیے ایسے خت احکام ہیں جن کی فیلم اسلام بن کہیں نہیں ل سکن اور ہاں اسلام نے ندو فلام بنانے کا محم دیا ہے۔ ندائی کوفرض قراد دیا ہے اور درست بلکردوان تھا جو اسلام نے ندو فلام بنانے کا محم دیا ہے۔ ندائی کوفرض قراد دیا ہے اور درست بلکردوان تھا جو گنام وں جی بایا جاتا تھا۔ اس لیے اس کے حکمت آ میزا دکام وفن کے جو سے دواج کوکوروں میں بایا جاتا تھا۔ اس لیے اس کے حکمت آ میزا دکام وفن

ان تحلت آميزاحكام كافورى اثركيا بوا؟ اس محتطق كى مسلمان كي بيل متحد يوريين الل الم كي شهاد تل آب برد حيك بين المباقع كماب بي ايك اور فاضل يوريين كي شهادت سنت باسيك كه الله عدل ما جهدت بد الإعداءًا

تجیس برق بین ایک دفعه ایک طویل معتمون بعثوان افغالمهوی کا نمایاں پیلوقا بل عزت حالت اور مسلمانوں کا ہمایاں پیلوقا بل عزت حالت اور مسلمانوں کا ہمددانی اسلوک "شائع ہوا تھا۔ جس بین فاضل معتمون نگار نے لکھا تھا:

یدوا قد ہے کہ سلمان غلام کی حالت اکثر اوقات تدیم زمان کواب وبادشاہ کا مقابلہ کرتی متحق ہوں کی طازمت بین ایک اعلیٰ متحق ہوں کی طازمت بین ایک اعلیٰ دمددام کی کی حیثیت افغیاد کر لیتا ہے اور دونوں کا حمد دیان ان کوایک مشترک ولیس کی دمددام کی کی حیثیت اسلام طرف کے آتا ہے۔ یعنی ایک ہوجاتے بیل سیان کافرش ہے کہ جب تک اس ہے آرام ماس کریں وہ خودظام کی آسائش ہورے طور پر ہم پہنچا ہے گا (ماخوذ رسال حقیقت اسلام ماری ۱۹۳۲ء)

#### واعر دعواناان الحمداللدرب المتليين

# حواشی

tudies in Mohammadanism

Life of Michaelinad New Edition. P.347

Note on Michaelmandaritam Second Edition P.195

Studies in Mohammadanism £

Morals in evolution by Hobhouse. P.244

Encyclopedia of religion and ethics.

Encyclopedia of religion and othles, article on slavery

ی استان آف بهشیال کی ص عدمه بلیودی الای دی دوسی ام بازش 14

و محالدانسائيكويدُوا أف طيخن ايز أحكس مغمون فلاي

ل بحالدانسانگلوپیڈیا آفسد پھین ایڈ ایمکس معمون فلامی

ال دائرة المبادف في دوم ي عيم المهوم ال ساسات كاب أول باس الدائر المؤرد

ال معلومات کے لیے دیکھوٹر ہب واطلاق کا انسائیکو پیڈیا جلدیاز وہم مضمول غلای۔ اس انسائیکو پیڈیا آف رہلیعن اینڈ انھ کسی جلدا ارمشمول علائی۔

ال ندب واخلاق كالسائلويدي المسائلي

عل الناسلومات كيد يكودار والمعارف قرع ديدي معمول الرق

الله منه واخلاق كالسائيكوييزيا

Ŋ

ď

Ŋ

1

ول ما خرالعالم الاسلاق معنف conver المعنف المعنف المتحالة الاسلام والمصادة العربين العمل عدد العربين العمل عدد الاسلام والمصادة العربين العمل المتحالة العربين العربين العمل المتحالة العربين العمل المتحالة العربين العمل المتحالة العربين المتحالة المتحالة

ع الاسمام والمصارة العربيدي المرام المعارة العربيدي المرام المعارة العربيدي المرام الما المسائل ويقول المرام المسائل ويقول المرام المر

والمسام والمصارة العربين المراجع

سير سترالاوني (٣٩:١٥) ومزالخروع (٨٠٤:١١) بمال عمال عمالي الليف مصفة علام الليدرية

نرمب واخلاق كالسائيلويد إمنمون السيعد المسن

دائزة المعارف فريدد جدى المائدة المعارف في المائلة في المائلة في المائلة في المائلة في المائلة في المائلة في ا

والاالعادف ليدويك الدنيب والالكان المريد

زادة معلى معلومات كيد كي المنظر ويديا المدين ويواهم

اسلام عرفا ای کی حققت العادة جستاد فأطل قدى معنفة بينولس فرانسيي س ١٩١٩ Slavery in the Roman Empire خعب واخلاق كالتفكوية يا Ŋ ا كلمدون ليذى المن فلامول كما توجه والمان علاق المروي في الروي في الكوياج مال ك في علاو طن كرويا بالخلطة فرب واخلاق كالسائيكوية بإرادروائزة المعادف فريدويدى عكام العالم والأم ج ٢: ص ٢٠٠٠ 1 الموالااتشكويذا أفساليس الأفيك 76 والزلا العارف أيعوبك ترج وعرت البند تغيرروح المعاني سورة انغال ترجر ومعرت فالبذر وه آ مت بيست. لَا قُطُوْ المُشْوِكِينَ حَيْثُ وَجَدَا ثُمُوْ وَحُلُوْ هُمُ الايد. וא אול וטונול כשות שיים תיאות محاطاری جه بس ايناص١١ مخ البان جه ص 

اس اینانی بر ۱۱۹ سی می نیدول دوج المعانی تا سے ایا ہے۔ میں میں نیدول دوج المعانی تا سے ایا ہے۔

المارك با بحق المدبروام الولنبسند صحيح عن ابي شبيعه والمهيقي
 حق خري المارك به المحادث المنظمة
 حق حج المراكبة
 حق حمال المام المراكزة الناع المراكبة

عه اکام افران جمایی ایم عه حمد م

٥٢

٥٥

۲۾

44

Δ٨

ال ط ح کے متعدد مقوم کے کتاب کے آغاز یں گزر بھے ہیں۔

The Sprit of letern P 282

الوی الحد کی کھنے دشید میں الاہ

Encyclopaedia of religion and ethics

Encyclopaedia of religion and ethics. Article christian slavery

اسلام مس غلامي كي حقيقت تاريخ الاسلام السياى \_ص ١٩٩١ ٥٩

بغارى باب تاليف القرآن 7.

76

بيسباشعاركاب الحاسالوقام كياب الحاسف وجودين ال

تراني إب الصلوة على الشهلاء 

كاب الا عانى لا في الفرج الاصفياني عن الرجم ع متعدد واقعات فروري -٣,

اسدالغابيس بكالمخضرت ملى الشطيرهم كفلام زيدين حارشا يك مرتبا يلي الاسكامراه الياق بومعن کی زیارت کوجارے تھے ہو القین بن جسر کی آیک عاصت نے ان بر غار محری کی اورز ید کو گرفتار كرك بازار عكاظ على الحدول او بال حكيم عن في قرام في المين الى يوريك ك لي فريد إلى جن كانام خدى بنت خويلد تعااور جوآ مخضرت ملى الشعلية علم كايور كيم في خدى ويرس الديم النات الما تخضرت مل الدملية مل كي بهرويا اورآب فان وشرف أزادى بخشار

الاسلام والتورد كروم رص بهم

بدروایت سنن افی داؤداین مادی ب-اور" العد" کا بدوسی مندم علامدر شدر ضاف ایل کتاب الوی 77 الحدثى براكعائب من ١٩٥٠-١٩٢

حسن الحاضر وللسيطى ييم الحسالي

14 تاككانكاث ديا\_ A<u>r</u>

السياسته بشرعية الوماب الخلاف م ٨٩٥٠٠ Ϋ́

سنن الى داؤدباب في من يغزو ديلعمس اللنيا ٠٤

لغميل آھے آئی ہے۔ اک

يرم ف قرآن جيد كي خصوصت ب كداس جي الم فيمت حاص كرف اود والى المام ماف س سكوت افتياركيا عماع، ووندوور عقام الله الله الله الله الله المرف وكرا م الدال فنبت مامل كرنے كا امرفر الم كيا ہے۔ قورات على بعب قولى شوك ياس أس الله في ك لي بيجال بهاس كوس كابينا و عتب ون موكا كداكروه في جواب دي الم مع مطوراوردوازه

تير ي ليكول و سفر سادى الى جائر بي المنظم المنظمة المن کی اور اگر وہ تھے ہے کا تھا ہے جگ کرے تو اس کا محامر وکر۔ جب خدا معر خدا تیرا خدا أے تیرے بھندیس کردے قوبان کے برایک مرد کو کوار کی دھارے کی کر مرعور قول اور بھی ادر جانوروں کوجو بھواس شمر میں ہوائے لیے تغیمت کے طور پر لے لے۔ (استا باب، ۱۰۰ ہے۔ ۱۰۰)

مندوند ب كمنترول عن ال معمون كاستركارت سے ملتے بين جن على ال فيمت مامل كرال اور قلام بنائے کواچھا کیا گیا ہے۔ اور انفر کی آخر بیل سرف اس بناء پر کی گئ ہے کدو اسپنا ویرو کاروں کو كثرت بوطرى ظام ويتا بيدايك حتريس بي اسداحى تيرت بالدار بجاري فرداك مامل كري اورامرأين عمريات محلب وشول فالناس بالنيمت مامل كري اوراد وتاول وال كاحدة زكري اسائى اليرك مدس كمورون كادسي كمورت آويون كادريدا وى الين غلام)اور بادرول كدر يد بادري كري" ـ (دمع:هـ٩)

ایک اور متر میں ہے۔ اے ایمدیم کو بھادرانہ سفوت عطا کر، آ زمودہ کاری، اور اس روز افروں توت
کے ساتھ جو مال فیمت عاصل کرتی ہے۔ یہی مد ہے ہم جگ میں اپنے وشوں کو مغلوب
کریں۔ جاہے دہ اپنے موں یا پرائے۔ یہم ہردشن کو تھی جو اے بھادر اہم تیری مددے دولوں م
کے وشوں کو قبل کر کے خوال موں ، برقی دولت کے ساتھ۔ (۱۳۸۱،۱۱)
کارا ایماد فی الاسلام)

الا المامدون المدودة على ١١٦- الى مديث كريب قريب ايك اور مديث بحس كالفاظ يه إلى المدودة بحس كالفاظ يه إلى أب للعربي فضل على العربي كلكم ابناء ادم وادم مدن تواب. مولانا سيرسلمان عوى في المعجمي فضل على العربي كالركام الدويات مدن تواب. مولانا سيرسلمان عوى المراب المولانا سيركي المراب كالمراب كالمراب المراب كالمرب كريم من المراب المراب المراب عرب كريم المراب المراب عرب كريم المراب المراب عرب كريم المراب المراب عرب كريم المراب المراب المراب المراب المراب المراب كريم المراب المراب المراب كريم المراب المراب

الاحساب التفاخر بالاحساب

۵ کے ابود وکر باب لایقول رہی دریتی

۷ کے مرف ابان شرائر کے فیلی اور مولی کو 11 رمونا عبت کے دانت کہتے ہیں اور دوسری طرف سیدہ وسید بالعم مالیک دوسرے کو تظیما دیکریما کہتا ہے۔

الجمام جهم برماده) ۱۹ کے بخارک باب مولی القوم (Byzantine Empire p.99) تاریخ الاسلام السیاسی ج اس ۲۳۳\_ ۱۹ کے الاولاد کھائی العماق

٨٠ زرقال شرح الموابب المديد المسطاق ع ابس ١١٠٠

ای احما کم الرواؤد برزندی ملی بیدویت محق طیسب در محموش افاوظار

۵۲ امع اسرم ۱۹۰

۱۵ این بیرج۰:ص۵۸ ۵۵ این بیرج۰:ص۵۸

۸۷ اینان۳:۳ ۵۹ ۷۸ الغارق

۵۸ الفاروق ۸۸ نبایه این افیر ۳۰: م ۸۸

www.KitaboSunnat.com

من عام

الاواؤد باب في عنق امهات الأولاد .

فتوح البلدان بلاذري ص ١٣٩ منه المطبوعة المطبعة المعربية بازير ᆁ

فوح البلدان م ١٩٧٩ملون المعليد المعرب بازير 91

كمكب الخراح الامام اني يست مطيعت معروه مساره وروات البلدان م عده 9"

خوزستان کا ایک علاقد ہادراس کدوجے بی آیک مناذر کبری اوردومرامناذرمنری الاتا ہے۔ 40

فتوح البلدان مس١٨٦\_ 90

ال كے بعد ہم نے خود كماب فركود كى مراجعت كى . 11

روح العانى ج من ام " في الرفي " كي "في " عن الربات كى طرف اشاره ب كراس مال كاما لك 94 علاموں کوئیں بنایا جائے الگ آن کی الوقاعی عمد اس کورف کیا جائے۔

بيعديث الم م احمد الن حبال والتي مردويه اوريكافي سب في دوايت كى ب 34

كناب الميز ال مبدالوباب الشعراني جهس عدار 99

روح المعاتى ج٠: ص١٣\_ į۰۰

ان واقعات كے ليد محمد ارتح كامل اين افيرج م: ص ١٩ اور تاريخ طبري <u> [•</u>]

البلية والنبلية ح ٥٠ ص ٥٠ ١٠٠٠ ۲۰۲ زرقانی جسیس اس 1.10

حماة اسلام وديكركت 1+14

1.0

الجياوفي الاسلام صهوم 1.4

تهذيب الاسماء واللعي حاد ص١٨٠ 1.4

تمذيب الاسما رواللعني ١٦٠٠٠ 1.4

تل الاوطار ج١ كتاب العدل 1:4

ايناص١٩ 110

الدواؤدمطبوعهممريج اجمي والما 趙

موطالهم الكياب الايجود من العني لمي الرقاب الواحية 111

زدقائي إبعتق العي من العيت 1110

ترخدى ابواب الزبد م ٣٩١ 110

اوبالقرورياب العفوعن المحلام 110

بخارى إب ازاقال لعبد هوللووني العيق ولا شهعاد فى المعتق JIN عال

فك العلام شري الرام طبح ميرى - كتاب التق من مسهد باوغ الرام ك دوسرى شرح سل اللام مى محى يرفرست إكانعيل سيمنقول ب

المام كالمال والمام كالمال المام كالمال كالما

Studies in Muhmmadanism. P357. #1

Studies in Muhmmadanism. P357. المادة الإداء الإدا

ال سرطالي الكسوار فلى شيل الاولاد

יונר מבוקוניייל.

سال بحال على الماده المنظمة المنظمة على ٢٠٣٠. ١٣٠ بخارك إب بعد الموقق

وال منداور 13 كالماؤد -

٢٦ل الدوائودباجلي المعلق على الشرط.

۱۲۸ موطاعهٔ مک وروی فیاب الشوط العنق. ۱۲۹ کوح البلاان بلافری ص ۱۲۸۸

مال الادادكاب الرائض باب في ميواث فوى الارسام. الل احكام الرآن جارس ١٥٨-

۱۳۷ اینگاس ۱۵۵ ۱۳۳ بیندادی ملوی معرص ۱۳۹

27] القيام في المشرع الإصلامي 174 فخ الهرك في جديد 0: ص ٢٠٠٠

العلى المراجعة المراجعة

JΜ

مامالا مامالا

اليوادًا كياب الوائخ إنبيقى القسم الغن فوح المياد الناكات أر

- فترح المبلدان ١٢٣ مرم بي زبان عرب ولى كالتفاعلف اور متعادمانى كيلية تا يهداس كرمعن ين علام ، آزاد كرده غلام ، آزادكرية والاستقاراد بهائي بلاوري كي جردوايات اور لقل يوكي بي أن

مرمول يا موالى ك الفاظ آس بي جن كمعنى طام اور آزاد كرده فام دوول موسك بي بي ... ليكن مرك يا مرك يا مرك الفاظ من مبادل موتا به كم منافع مولى سعر ادخلام يكل الكرة دادكرده فلام إلى - مار ي ليمال صورت على محيدة المت مفية علي بين - كونكران ساوات موتاب كر

غلای انسان کا ذاتی شرافت و موابعه می کو فاقعی پیدانیس کرتی - چنا نیدهنرت عررض انده سند احرار جگ بدراورموالی کوایک درمدیش رکھااوراس اعتبارے میدموالی دوسرے احرارے فائق ہے۔

البتة أيك اورروايت بجس عيم ملوك كالقط صاف طوري إياب

عـن الـحسـن بـن مـحمد أنَّ ثلاثة مملوكين لبني عفان شهدوا بدرَّ افكال عُمَر يَعطِي

كل انسان منهم كل سنةٍ للالة الآفِ درهم. حسن بن محر ب دوایت ہے کہ بنوعفان کے تین غلام بدر میں شریک مدے بتھے حضر الے عمر من اللہ عد

ان میں سے ہرایک وقین ہزار درہم سالان ڈیتے تھے۔

اگرموالی بمرادآ زاد کرده غلام ،اورروایت بالاشم ملوک سے مراد غلام بے تو ان دونوں کے عطیات من فرق كي وجد ظاهر بي- آزاد كروه غلام كوخود كسب معاش كرنا يرتاب والورغلام كتمام اخراجات أل

كة كاك ذمه وتي بي و كاليب كرحفرت مرفع التي وظائف كودت احرار الدموال (آناد كردة فام ) كوكس طرح رابر كا اور كروموك في تي ب في ان كوكي حدد يادرا الم كاخيال بيس كيا

كهان كانان نفته أو دومرول كو مدب اوروظيف دياجي توكتنا؟ احرار كوظيف كي نصف سے زائد۔

فتوح البلدان بلاذري ص٧٢٨٠

ايك تطافيف ماع كاموتا يرين بيري وريركا Th. A انسأنيكوبيذياآ ف دليجن اينز أستكس بابسليوري 11/2

فتوح البلدان بلادري ص ٢٦٧ \_ (حاشه سخه بندا) IΜ

> تنسير بيضادي مطبوعة مصر مين ٢٠٥٠ ومال

دىر

سنن ابن مايه كتاب الطلاق. 10.

كتاب المعارف لاسبن قتيبه ص ٩٣ امِارِ

تاريخ السلام السياسي و أكر حسن الرافيم حسن ص ٢١٨-۱۵۲

Spirit of Islam-P 224 ۳٥١

أَنَّ أَرَّدُنَ تَدَحَمَّنَا اللَّوُلِ وَعَارِدِلا نَهِ مَ لِي لَيْ رَلِيل كِيارِي لِينَ مَنْ مَنْ الله وي كَتِها الل ۳۵

بالديال قويا كدائن ربيخا المعدم في الدرم المناه في قال في أن ورّ ألي ما كعل برمجور كردور ندمفهوم خالف كراعته أعتبارك مرادينيس بي كداكروه مفت كيساتهدر بها بن خامش ندكري تو تم ان کوز تا پر مجور کر سکتے موک سے بیز تو اسلام کے دو یک سکی صالت میں بھی تا بی مداشات میں ہے

ابوداؤدوالادب المغردباب الخانصيع العبد لسيده ۵۵ا

الاسلام روج العنينة ص ٩٣٠ 101

الادب المفردياب من احب ان يكون هيدًا ص٣٣. 104

مروح الذبب للمسعودي برحاشيه كالن أنزوا فيوس الله JOA

ابرداؤر بابقى حق المعلوك 109

موطاامام الكركاب الجائع باستهالامر بالرفق بالمعلوك 11.

The second second

211 .

اسلام مین فلالی کی حقیقت این الاب المغروات با بعل بعدالت معادمه اذاا کل معروف

١٢١ مولمالهم مالك، كماب الزكوة

۱۲۳ او الغروباب فنول النقر ۱۲۳ او الغروباب فنول النقر ۱۲۳ اول الغرو

۱۹۲۱ اوب المغرو ۱۳۵۱ تا دی الاسلام المهای جراص ۱۹۳۳ ۱۳۲۱ نیل الاوطار ج ک

177 على الأوطاريَّك 21 الإدارُديابِ حق المملوك

١٦٨ المالغاب ذكر حفرت فقر ان وطبقات ابن سعد ١٦٩ الإواد دبال في حق المعملوك و المعملوك و

عكاله

421 فاری باب فعنل بن اسلم من اهل الحکام:

921 ووان کی مان کی مان کی دادی کانام ہے۔ یہی بنو ہوڑائی کے ساتھ آ تخضرت ملی اضامہ دام نے فرد و اسلم من اللہ مان کی دور کی کانام ہے۔ یہی بنو ہوڑائی کے ساتھ کی اللہ کانام کی مان کی کانام کی کہم میں کہم ہوگی کہم ہوگیا۔ کہم جاتا ہے کہ اس فتر ہ کے سب سے پہلے کئے والے آتخضرت ملی اند مانی والم ای جس سمجھم موسی کی جاتا ہے کہ اس فتر ہ کے سب سے پہلے کئے والے آتخضرت ملی اند مانی والم ای جس

تنارئ كتاب الديات بالبعن استعلل جبيدًا ورصبها

۱۸۰ ایداود کماب الحاص ایس المسلط الم

لبلدان ج اص ۲۷۵

ے بعد کر جہ مرتبہ می بی فلام سے قطا ہوتو اس کو معاف کردو ہیں کر آن گید میں ہے۔ "اِنْ اَنْ مَعْدِيْنَ مَرَةً لَنْ يَعْفِوْلَهُمْ" مُنْ مَعْفِورُ لَهُمْ مَنْ بِعِيْنَ مَرَةً لَنْ يَعْفِولَهُمْ " موطاله عما لک میں اس راوی کا نام عمران الحکم العمال التر عبد البرفر ماسے بیل "بیوجم ہے سی ہے میں کوئی عمر بن لکم نیس ۔ بلکہ بیمنا حب معادہ بن الحکم این اوران کی بیمدی معروف ہے"۔

م ما ترانوالم اللاي عدم مدور

רע לבי שיטיח

14 مقرزى تا برم ١٥١١١١٠ كوالد الجواير الحر أن يق عم ١٥١٠

الله فيا عالى منذكران

19 اعظم المكاس في ارفاء الملاس من الله

MINISTER TH

کو کے لوگ مجیب طرح کے بدو ماغ والی اور نے بھے تھڑت فررخی اخد مدے مہدیش سعد بن الی وقال بھال کے گورٹر ہوئے تو آگیوں نئے لیکن اس قدر شاہیش بار گاو خلافت میں رہنما کس کر معزت میں مند مد کی ور اوس معزماً نگر تا وہ انگریش بھی تھے تھے اس مرکز ارشر میں بوتر انہوں نے

م ای مان مرکز بیروالی مورولی و انگلید علی می بیرون کورز مور در بازی از ایران نے کو کر پروشنید و کروری سراست کار کار کار ایران بیرون بیرون بیرون کار ایران می الل کور

كُولِ كُون الكِون الكِد وك والدرك ويهال كالكُوز القرر الما المون و كمية بن "رويد الحد مراج " اورد اكر كارم فوكور و بالا المول و كمية كمية به الدوم المورد بسياست في بين جانا "ادر فود معرت معارض الدون في المراف كالمركز في في المهم والمورود عنهم المورا و لا مو صهم المعرد. يمني المدون الوالي كوف كي المركز فوق ذكر نالي فوكوكي المرسدة في الوال كا حال بي

سن است مدائد واللي ودرست في المير وول وهندا من ووق في المير سعد چها چران و وال و عال مين موار جو کول الان سكه بال کورز موسئة آیا آمید و بال که الفت کی اورات مین سائد کرد و با مجد بنواميد من جب جارج کو يمهال کی کورز کی فواندوں نے اس سراتي مي وق موار کرت موسة و مينا قريد شعر انتها ودجه کا حکو تقوم به دور مخت مواج فلاس نے ان فوکول کو مسر کرتے موسة و مينا قريد شعر

د کور ہاموں کرک سے ہیں حققت یہ ب کھی جوقر آن ہو یس قرایا گیا ہے۔ والنو لنا المحديد فيد باس هديد الى قم كوكوں كر حقال عيد يہ سر معلومات الى عربي كاكس الفهر وقت ہے افروس ۔

יות או של ושל ושיט שייליו

المراد ا

774

Spirit of Islam p.253

Encyclopaedia of Religion and Ethica article and slavery المداد المورد كروم على المال المال والمورد كروم على المال

214

Black man's burden.

اسلام میں غلامی کی حقیقت

Semanment of caracters by Alfred Foullies TTT

Temperment of caractere by Affred Foullies

المالي المالي

The Sociolog of Islam p.118

The Sociology of Islam p 121,

- Mohammad and Mohammadunism Printed in London 1870 pp243-245

Four Lectures on naturad and revalid religion

١٢٨ والتواسل بالبيام من ١٢٨

الماس ولاي فيكسات اسلام الماس

الم روت المام 140 المام الم

۱۹۵۰ دوست اسلام ص ۱۹۵

سس نبايداين افرح ما شهرا الله

۲۳۳ جائزیزون عن سیستویاده تری یز ۲۳۵ محول الاخارج المن ۲۵

140°178.061 11111

ان تریفری ک ۱۹۳۵ فکل telam in the world .p.32

۱۵۱ رفین ۱۲۵ بوالدی پر چیک آف اسلامی ۱۳۱۱

ری بیک آف اطام اردور کی ۲۵۲ اور ۲۵۲ اور ۲۵۲ اور ۲۵۲ اور ۲۵۳ اور ۲۵ ا

Dally Times of London, 5 may 1932

Daily Times of London, 5 may 1932 504 Daily Times of London, 9 may 1932 504

Social evils and its remedies 704

۱۹۵۸ - فوح البلدان باب فوح البند. ۱۹۵۹ - برکسه تعدم شفیکوچه ۱۳۱۹ - محوالد مسلمانوس کاروش

Strangers at the gates p.50

رولش چوروت ١٧٢٠ ٢٧٥

اسلام مس غلالي كي حقيقت س نے اس باب میں مندوستان کی تعلی اور اقتصادی حالات کے متعلق جو پھولکھا ہے اس کی اکثر معلومات تعليى بنداز معرت مولانا حسين احدصاحب على اوردمسلمانون كاروش معلبل "مصنف مولانا سیرطنیل احدصاحب (طلک) سے ماخوذ ہیں تنصیل کے لیے دیکھے" بھارت ہیں انجریزی راج "سندرلال\_بدهست مندوستان لالد المجس والفي مقارم مرر برك" بندوستان كى اقتصادى

تاريخ "ادل\_" آگريزي سلاست كاستگام "ميجرياس-اعظم الكلام في ارتقا والاسلام حصد اول م ٨٠-

سعايات ص٥٨ العلبور حسينيمعر

رُاني جس: من ٣٣٠\_ اعظم الكلام في القاء الاسلام . 110

اگرونیس جاناتوسایک المصیب بادراگروجات بات میدن بردی ب <u> ۲</u>۷۷ YYZ

تموكى ببلاخط باب درس ام کلوسیون باب ۳۰ درس۲۲\_ 744 الإملام دوح المديثة ص ١٧٩ مطبوء مو F 49

www.KitaboSunnat.com

2460



297



Cell: 0300-8834610/ Ph: 042-37232731 mjamal09@gmail.com/maktabajamal@yahoo.co.uk



MUHAMMAD AHSUN